

انسَّهُ مُخذت المِصرِصِرِث مَولانات دِحُدِّ لُوسُفُ مِن ورى اللهِ



جَعَ وتستنه، مُولانا مُحَدُ الوريدخشاني



# دورِماضرکے فننے اوران کاعِبْ لاح

انقَلم مُدِّث المصرصر سن مَولاً أَسِّهُ مُحَرِّدُ الْمُصرِصِر مِنْ اللَّهِ

مَعِ وَتَسَرَّتُهُ مُولانًا مُحَدِّالُور بَرْحُث لَيْ



| كتاب كانام: دُورِحاضِر كے فنتے او                                                                        | رأن <i>كاعب</i> لاح                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| از قلم:                                                                                                  | ؙٵٚٮؾ <i>ڔؙٛۼڗڸۏؚ</i> ڛڡٛ۬ڹۏؚڔؽؙؙ         |
| جمع وترتيب: مولانا مُحِدّانور بدخث                                                                       | انی                                       |
| ناشر: مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ | ئالىسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل |
| صفحات:٠٠٠٠                                                                                               |                                           |
| سن اشاعت:                                                                                                | ş 2                                       |



Eat, 146 + 147 €11-34827233 : @4g 7\u/r

### ا مو کارگراناست البال مراسخها المرکار داران رسمها الگرانان (۱۱۸ المرکزی)



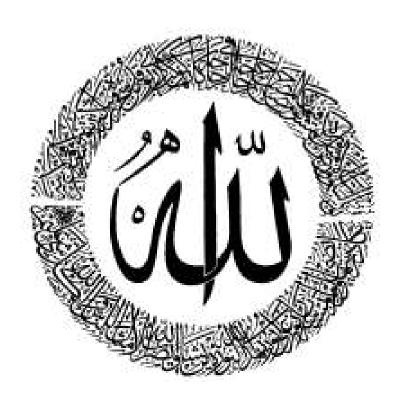

## البرتم القرم الآجني الآنيم

## حرفِ آ غاز

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

'عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أزى؟ قالوا: لا، قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر.'' (١)

ترجمہ: ''حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بلند مکانات میں سے ایک بلند مکان کی حجیت پر چڑھے اور فرمایا: کیاتم اس چیز کود کیھر ہے ہوجس کو میں دیکھر ہا ہوں؟ صحابہ کرام شنے جواب دیا: نہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتوں کو دیکھر ہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں۔''

اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ مسلمہ پر آنے والے فتنوں کی پینگی اطلاع فرمائی ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے فتنوں سے بچنے کی تدابیرا ختیار کرتے رہیں، فتنہ کیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے ہر آزمائش اور پر کھ فتنہ کہلاتا ہے، اسی طرح جو بھی چیز انسانی عقل اور عزائم کے لیے آزمائش کا سبب بنے اور اسے راہِ حق و

جادہ مستقیم پر قائم نہ رہنے دے وہ فتنہ کہلاتی ہے، خواہ وہ گمراہ کن نظریات کی صورت میں ہویا باطل افکار اور نفسانی خواہشات کی بیروی کی شکل میں، یہ سب فتنے کی مختلف صور تیں ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات ومواعظ میں اس قسم کے فتنوں کے سلسل اور کثرت کے ساتھ واقع ہونے کا ذکر فر مایا ہے اور یہ وضاحت بھی فر مائی ہے کہ جودل ان فتنوں کو قبول کریں گے وہ سیاہ ہوجا ئیں گے اور اوند ھے برتن کی ما نندایمان ومعرفت کے نور سے خالی ہوجا ئیں گے، جودل ان فتنوں کو قبول کریں گے وہ سان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر ہے سفید پخر کی ما نند ہوجا ئیں گے، جن پرفتنوں کا ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر ہے سفید پخر کی ما نند ہوجا ئیں گے، جن پرفتنوں کا ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر سے سفید پخر کی ما نند ہوجا تیں گے، جن پرفتنوں کا ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر سے سفید پخر کی ما نند ہوجا تیں گے، جن پرفتنوں کا ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر سے سفید پخر کی ما نند ہوجا تیں گے، جن پرفتنوں کا ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف سخر سفید پخر کی ما نند ہوجا تیں گے۔

والد ما جدمحدث العصر حضرت بنوری رحمه الله کا انهی فتن، ان کے منفی اثرات اور ان سے بچاؤکی تدابیر سے متعلق مختلف مضامین کا بیم جموعه آج سے تقریباً سات سال قبل شائع موا۔ یہ مضامین بنیا دی طور پر جامعہ علوم اسلامیہ سے شائع ہونے والے جریدے ماہنامہ ''بینات' کے مضامین بنیا دی طور پر جامعہ علوم اسلامیہ سے شائع ہونے والے جریدے ماہنامہ ''بینات' کے لیے ملکی وکی حالات کی مناسبت سے مختلف موقعوں پر کھے گئے تھے، جن کی تازگی اور نکھار آج مجمی جول کا تول برقرار ہے اور ہر مسلمان کو فکر وعمل کی وعوت دے رہے ہیں۔ استاذمحتر م حضرت کو الد ماجد گی وفات کے بعدان کے بینات گار مولانا محمد حبیب الله مختار شہیدر حمد اللہ نے حضرت والد ماجد گی وفات کے بعدان کے بینات کے ادار میے کے ادار میے کے لیے لکھے ہوئے تمام مضامین کو ''بھائر وعبر'' کے عنوان سے دوضخیم جلدوں میں جع کر کے شافع کیا، بعد میں استاذمحتر م حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب مدخلۂ نے ''بھائر کو عبر'' میں فتنوں سے متعلق ان تمام مضامین کو یکجا کر کے ''دو رِحاضر کے فتنے اور اُن کا علاج'' کے وعبر'' میں فتنوں سے متعلق ان تمام مضامین کو یکجا کر کے ''دو رِحاضر کے فتنے اور اُن کا علاج'' کے نام سے طبع کرایا، جسے ملک و بیرون ملک ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اب یہ مجموعہ '' مکتب بینات'' شائع کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اُمتِ مسلمہ کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور جمیں حضرت والد ماجد گے کے گئے کہ ویکشن کی کما حقہ خدمت کی تو فیق نصیب فرمائے ' آئین۔

سید سلیمهان بیو سف بنوری نائب رئیس جامعه علوم اسلامیه علامه محمد بوسف بنوری ٹاؤن کراچی رئیج الاول ۲۹ ۱۳

## عرضٍ مرتب

نحمده و نصلي على رسوله الكريم، أما بعد: قال الله تعالى:

'' واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ''(۱) ترجمه: ''اور بچتے رہواس فساد سے كہ ہيں پڑے گاتم میں سے خاص ظالموں ہى پر۔''

ہم آج کل جن فتنوں میں گھر ہے ہوئے ہیں ہرذی شعور اور اور صاحب بصیرت ان فتنوں سے نجات کی فکر میں ہے اور چھٹکارے کے لیے راہ بھی ڈھونڈ تا ہے، لیکن ایک فتنے سے نجات نہیں ملتی کہ دوسرا اور تیسرا فتنہ سر پر آن کھڑا ہوتا ہے اور گویا'' ظلمات بعضها فوق بعض ''کا مصداق بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نشاندہ ہی کی ہے کہ دراصل فتنوں کی جڑ تہمارے گھروں میں ہے، چنا چہاللہ تبارک وتعالی کا ارشادگرامی ہے: ''واعلموا أنما أمو الکم و أو لاد کم فتنة . ''(۲)
ترجمہ:''اور جان لوکہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دفتہ ہیں۔''

١ :...٠ الانفال:٢٥

۲: الانفال:۲۸

یہاں میہ بات قابل ذکر ہے کہ مال اور اولا دکے فتنہ ہونے کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ آ دمی کے پاس مال اور اولا دنہ ہو، بلکہ مطلب میہ ہے کہ مال جائز طریقے سے کمائے اور پھر جائز مصرف میں خرچ کرے۔ اگر مال کوحرام طریقہ سے کمایا، یا حلال طریقہ سے تو کما یا، کیکن خرچ ناجائز طریقے سے کیا تو یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی طرح اگر مال نہ ہوتو صبر وقناعت نہیں ہوتا اور بھی ناجائز طریقے سے کیا تو یہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی طرح اگر مال نہ ہوتو صبر وقناعت نہیں ہوتا اور بھی البیان کو کفر کی سرحد پر لا کھڑا کر دیتی ہے، جبیبا کہ درج ذیل حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں ہے:

(۲)، كاد الفقر أن يكون كفرا. (۱)،

ترجمه:''بسااوقات فقروتنگدستی سے کفر کااندیشه ہوتاہے۔''

نیزاولاد کی صحیح تربیت کرے، تا کہ زندگی میں اور مرنے کے بعداس کے لیے آز مائش و پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی اور اولاداس کی موت کے بعد گنا ہوں اور برائیوں میں مبتلا ہوگئ تو یہی اولا دصد قئہ جاریہ بننے کے بجائے اس کے لیے فتنہ کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن اس شخص سے ان کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

آج کل فتنے تو اُن گنت ہیں، کیکن ان بے شارفتنوں میں سے چند قابلِ ذکر فتنے ہیہ ہیں:

ا: - نفاق اورایک دوسرے پر بے اعتمادی: آج کل کے مسلمان (الا ماشاءاللہ) نہ اپنے رب سے مخلص ہیں اور نہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اخلاص سے پیش آتے ہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے کے نقصان کے در پے اور دھو کے کی فکر میں رہتا ہے، ظلم کو انصاف پر جھوٹ کو پیچ پر اور حرام کو حلال پر ترجیح دیتا ہے۔

۲: - مال کی محبت اور حرص و لا کیج: اسلامی ونثرعی اصولوں کے طریقوں کے مطابق کاروبارکوپس بیثت ڈال کرحرام اور سود جیسے گھنا ؤنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور دن رات

١ :... شعب الإيمان ليبهقي ، ج: ۵، ص: ۲۶۷، قم الحديث: ۲۱۸۸ ، ط: دارالكتب العلمية ، بيروت

یہی فکرسوار ہے کہ سی طرح مال زیادہ ہوجائے۔

ساتھ کچھ مناسبت رکھتا ہے اور مزید برآ ں تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ہوا ہوتا ہے، علماء کرام یاعلم کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتا ہے اور مزید برآ ں تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ہوا ہوتا ہے (ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں) تو وہ اپنے آپ کو مفکر دین اور مجد دِ اسلام سجھنے لگتا ہے، پھر علماء کرام سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور خود کو ملائکہ مقربین میں سے خیال کرنے لگتا ہے، چنا نچہ اسے علمائے دین، دینی مدارس اور دین کے دیگر تمام شعبے لا یعنی اور مقصد سے ہے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس کا سد باب ضروری ہے۔

یۃ نوصرف ایک جزوی نمونہ ہے جو کہ مخضراً عرض کیا گیا، مزید تفصیل آپ اس مجموعہ کے اندریا نمیں گے۔

یہ کتاب اصلاً میر بے حضرت محدث العصر حضرت مولا نا سیدمجمہ یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ کے ان منتشر مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے مجلہ ' بینات' میں ' بصائر وعبر' کے عنوان سے تحقیقی ،علمی اور حکیمانہ مقالات تحریر فر مائے ، اور بیہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی بصیرت اور دوراندیثی کی واضح دلیل ہے کہ آج سے بچیس تیس سال قبل جو حضرت نے تحریر فرما یا وہ حرف بحرف آج مشاہدہ میں ہے، چنا نچہ ان بیش بہا مضامین میں سے خاطر خواہ حصہ فتنوں اوران کے علاج سے متعلق تھا، کیک منتشر طور پر اور عام آ دمی کی دسترس سے دورتھا، چنا نچہ ان مضامین کو عنوانات لگا کر مرتب کرنے کی ادنی کوشش کی گئی ہے اور مقصود اس سے صرف اصلاح ہے۔ عنوانات لگا کر مرتب کرنے کی ادنی کوشش کی گئی ہے اور مقصود اس سے صرف اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس مجموعہ کو حضرت بنوری تریشات کے لیے صدق کہ جارہ یہ پڑھنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور مرتب کے لیے توشئر آخرت بنائے ، آمین ۔

محمدانور بدخشانی استاذ جامعه علوم اسلامیه علامه محمد بوسف بنوری ٹاؤن کراچی ذ والحجه ۴۲۲ ماه



| 5  | حرف آغاز                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | عرضِ مرتب                                                                          |
| 10 | فهرست ِمضامين                                                                      |
| 15 | فتنے اور اُمتِ مجدیہ                                                               |
| 19 | اً مت ِمرحومه اور فتنے                                                             |
| 20 | فتنوں کی اقسام                                                                     |
| 20 | عملی فتنے                                                                          |
| 20 | علمى فتني                                                                          |
| 22 | ان علمی وعملی فتنوں کاانسداد                                                       |
| 22 | تبلیغی جماعت کے ذریعہ کمی فتنوں کاانسداد ممکن نہیں                                 |
| 23 | علمی وملی فتنوں کے انسداد کے لیے ایک اصلاحی جماعت کی تاسیس                         |
| 24 | فتنوں کے خاتمے کے لیے مجلس دعوت واصلاح کا قیام                                     |
| 28 | مجلس دعوت واصلاح کے مقاصد                                                          |
| 29 | نوعيت نظام                                                                         |
| 31 | طريق كار                                                                           |
| 33 | فتنے اور شرور کی زیادتی                                                            |
| 35 | نوعیتِ نظام<br>طریق کار<br>فتنے اور شرور کی زیادتی<br>فتنوں کی آ ماجگاہ عالم اسلام |

| 36 | عالم اسلام کی کمزوری کا سبب اورعلاج               |
|----|---------------------------------------------------|
| 38 | مسلمانوں کے زوال کا سبب آپس میں اختلاف            |
| 39 | جماعتوں میں اختلاف ایک فتنه                       |
| 40 | فتنول سيمحفوظ رہنے کی دوصور تیں                   |
| 41 | اباحیت کا فتنه ، فوٹواورتصویر کے فتنه انگیزنتائج  |
| 46 | تصویرسازی کی حرمت پراُمت کااجماع                  |
| 48 | تصویر کے معاملے میں شریعت محمد بیر کی شختی کی وجہ |
| 49 | تصویرا وراس کے گندےاور فتنہ انگیزنتائج            |
| 50 | دینی اورایمانی غیرت                               |
| 52 | تصوير سازى اوراسلام                               |
| 53 | انبیاءاور پنجمبر کی تصاویراور فلم                 |
| 57 | فتنول سيحفاظت كالمخضر دستورالعمل                  |
| 57 | اول:شورا ئىيت                                     |
| 57 | دوم:اعتدال بیندی                                  |
| 58 | سوم: حکایات سے احتراز                             |
| 59 | چهارم:ا کرام واحتر امسلم                          |
| 60 | پنجم:استخاره کرنا                                 |
| 60 | استخاره کی حقیقت                                  |
| 61 | استخاره كامقصد                                    |
| 62 | استخاره کی دعا                                    |
| 63 | فتنوں کا اصل علاج قرآن کریم                       |
| 64 | بالهمى اختلاف كافتنه                              |

| 65 | پرازفتن اسلامی تاریخ                                |
|----|-----------------------------------------------------|
| 66 | خطرناک ترین فتنه                                    |
| 66 | اس دور کے فتنے                                      |
| 67 | طبقهٔ خواص بھی فتنوں سے خالی نہیں                   |
| 68 | علماءوصلحین اوران کے فتنے                           |
| 68 | ا:-مصلحت اندیثی کا فتنه                             |
| 68 | ۲:- هر دلعزیزی کا فتنه                              |
| 68 | سا:۔ا پنی رائے پر جمود واصر ار کا فتنہ              |
| 69 | ٣: - سوء ظن كا فتنه                                 |
| 69 | ۵: _ سوءنهم کا فتنه                                 |
| 69 | ۲: - بهتان طرازی کا فتنه                            |
| 70 | <ul> <li>-جذبهٔ انتقام کا فتنه</li> </ul>           |
| 70 | ٨:-حبشهرت كافتنه                                    |
| 70 | 9:-خطابت یا تقریر کا فتنه                           |
| 71 | <ol> <li>دعاریا بین پرو پیگنڈ سے کا فتنہ</li> </ol> |
| 71 | اا:- نظیم سازی کا فتنه                              |
| 71 | ١٢: _عصبيت جامليت كا فتنه                           |
| 72 | ١٣: - صُبِ مال كا فتنه                              |
| 73 | علماءوصلحین کے فرائض                                |
| 74 | گروہ بندی اور افتر اق سے پر ہیز                     |
| 75 | حُبِ د نیا کا فتنہ                                  |
| 76 | حُبِ دنیا کے اسباب                                  |

| 77  | اسبابعذاب                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 77  | حُبِ دنیا کے نتائج                                                  |
| 78  | دنیا آخرت کی کھیتی                                                  |
| 79  | سبب اضطراب اوراس كاعلاج                                             |
| 79  | مادیت کا فتنه                                                       |
| 80  | فتنهٔ مادیت کا نتیجه واسباب                                         |
| 80  | فتنهٔ مادیت کاعلاج                                                  |
| 81  | اعتقادى علاج                                                        |
| 82  | عملی علاج                                                           |
| 83  | متضا د <i>طر ز</i> عمل                                              |
| 83  | روٹی اور پبیٹ کامسکلہ                                               |
| 85  | فتنه مغربيت                                                         |
| 86  | اللِّهِ علم واللَّ قلم حضرات كا فتنه                                |
| 88  | علماء کی صحبت کے بغیر حصول علم فتنہ ہے                              |
| 88  | ا پنی عقل ورائے پراعتما داوراس کا نتیجہ                             |
| 91  | خلاصه کلام                                                          |
| 93  | مكا تيب حضرت شيخ الحديثٌ بنام حضرت بنوريٌ بسلسله خاتمه مُ شرور وفتن |
| 105 | عالمگیرفتنوں کے مقابلے کے لیے بلیغی جماعت کا وجود                   |
| 106 | باری تعالیٰ کی شان ربوبیت                                           |
| 108 | فریضهٔ دعوت وتبلیغ مسلمانوں کی حیات نو                              |
| 110 | فریضهٔ دعوت وتبلیغ میں کو تا ہی                                     |
| 111 | تبليغي جماعت اوراس كے شاندارا ثرات                                  |

| 112 | سادهاورملی دعوت کانمونه بیغی جماعت            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 113 | اُمتِ اسلامیه کی زبوں حالی اوراس کا اصل علاج  |
| 115 | اصلاحِ معاشره کاصیح طریقه                     |
| 117 | ار کان اسلام کی نئی تعبیر ۰۰۰۰۰ دین سے انحراف |
| 121 | علمی اور ملی فتنوں کا علاج                    |
| 122 | علم سے ناوا قف تبلیغی حضرات کاغلو             |
| 124 | جدیدنسل کی بے چینی اور ذہنی کرب کے اسباب      |
| 126 | جديد تعليم اوراس كامقصد                       |
| 128 | جدیدنسل کی بے چینی اور ذہنی کرب کے اسباب      |
| 129 | جدید <sup>تعلی</sup> م اوراس کے چندمہلک ثمرات |
| 130 | فتنهٔ آ زادیِ نسواں و بے پردگی                |
| 130 | ایک پرفریب نعره''آ زادی نسوال''               |
| 131 | پردہ عورت کا فطری حق ہے                       |
| 132 | جديد تهذيب اورغورت                            |
| 132 | عورت پرظلم یااحسان                            |
| 133 | عورت کے گھر سے باہر نگلنے کا اہم سبب          |
| 136 | تاریخ فتنهٔ انکارحدیث اوراس کے اسباب          |
| 136 | ا:- يېلاسبب                                   |
| 136 | ۲:- دوسراسبب                                  |
| 137 | سا:-تيسراسبب                                  |
| 137 | ٣٠: - چوتفاسبب                                |
| 138 | ۵:- پانجوال سبب                               |
| 139 | حفاظت حدیث کے لیے جدوجہد                      |
|     |                                               |

## فتنے اور اُمتِ محمد ہیر

حق تبارک و تعالیٰ جل ذکر ہ نے اُمتِ محمد سے کے لیے جس ہادی ورسول کا انتخاب فرما یا (صلی اللہ علیہ وسلم)، اُسے رحمۃ للعالمین بنا یا، اس رحمت کا ظہور بہت سی شکلوں میں ہوا، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام اُمت (خواہ وہ دعوتِ محمد سے سابہ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو) اس رحمتِ عامہ کی بدولت عام عذاب اللی سے مخفوظ ہوگئ ۔ پہلی امتوں پر طرح طرح کے عذاب عام نازل ہوئے، جن سے پوری پوری امتیں تباہ و ہر باد کردی گئیں، بعض کو بندر اور خزیر کی شکل میں نازل ہوئے، جن میں دھنسایا گیا، بعض کو مندر اور خزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، بعض پر آسان سے بتھر برسائے گئے، بعض کو زمین میں دھنسایا گیا، بعض کو طوفان کی نذر کردیا گیا اور بعض کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، جن تعالیٰ نے آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کوان سے محفوظ رکھا۔

حضرت رسالت پناه رسول الله صلى الله عليه وسلم (فداه آباء نا وأ مهاتنا) نے ايک حديث ميں فرما يا تفاكه:

'' میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے آرہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔'' (۱)

عہدِ نبوت کے دورِ مبارک کے بچھ عرصہ بعد سے ہی ان فتنوں کا دور شروع ہوا ہے اور ہمیشہ مومنین ومخلصین کا امتحان ہوتار ہاہے ، لیکن عہدِ نبوت کے قرب کی وجہ سے ایمان اتنا قوی رہا

۱: ۰۰۰۰ منداحد بن خنبل ، حدیث اسامه بن زید ، ج:۵، ص: ۸ • ۲ ، ط: عالم الکتب ، بیروت

که زیاده تر فتنول کا دائره صرف ' محمل' کک محدود رہا، دلول کا یقین بڑی حد تک محفوظ رہا، کیک عہدِ نبوت سے جتنا بعد ہوتا گیا، ایمان ویقین میں بھی ضعف رونما ہونے لگا، یہال تک که عصرِ حاضر میں تو د نیائے اسلام کے گوشے گوشے میں فتنول کا ایک ' سیلاب' اللہ آیا ہے۔علمی، عملی، دینی، اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی اسے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں کہ قتل حیران ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاوہ ارشاد:

"لتتبعن سنن من كان قبلكم ذرا عاً بذراع وشبراً بشبرحتى لودخل أحدهم جحرضت لد خلتموه."(١)

یعنی''تم بھی پہلی امتوں: یہودونصاری اورمشر کین کے نقش قدم پر چل کر رہوگے اور ان کے اتباع میں اتنا غلو ہوجائے گا کہ اگر بالفرض کوئی کسی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہے توتم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے، یعنی فضول ولا یعنی اور عبث حرکات میں بھی ان کا تباع کروگے۔''

آج جب ہم دنیائے اسلام کا جائزہ لیتے اور مسلمانوں کے تدن و معاشرت کود کھتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پوری تصدیق ہوجاتی ہے، مسلمانوں کے موجودہ معاشر کے وجب د کیھتے ہیں خصوصاً بلادِعر بیداسلا میہ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بے حد افسوس ہوتا ہے کہ بمشکل کوئی خدو خال ایسا نظر آتا ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔''مغربیت' کے اس سیلاب میں اس طرح بہہ جانا انتہائی در دنا ک ہے، پھر کاش! یہ غربیت اور پورپ پرستی ظاہر تک ہی متحصر ہوتی ، اب تو یہ زہر ظاہر سے تجاوز کر کے باطن تک سرایت کر چکا ہے۔ خیالات ، افکار، نظریات ، احساسات سب ہی میں یو رپ کا چربہ اتا را جانے لگا ہے۔ مسلمان ملکوں کی بہتا ہی و بربادی دیھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔

ستم بالائے ستم بیہ ہے کہ'' قومیت'' کی لعنت اس تیزی سے اُ بھر رہی ہے کہ الأمان الحفیظ ،اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں ،نہ معلوم اس آغاز کا انجام کیا ہوگا؟

<sup>....</sup> صحیح ابنخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم تتبعن سنن من کان قبلکم ، ج: ۲،ص:۸۸ ، ط: قدیمی

سب سے بڑاالمیہ بیر ہے کہ مغربیت کے ان زہریلے اثرات سے''حرمین شریفین'' بھی محفوظ نہیں رہے۔لڑ کیوں کی تعلیم جبری ہو چکی ہے،تھیٹر کی بنیادیڑ چکی ہے،ٹیلی ویژن جدہ، مکه، مدینهٔ تک آگیا ہے اوراس در دنا ک صورت میں که مدینهٔ منوره میں ٹیلی ویژن کا افتتاح کسی امریکی فلم سے کیا گیا ہے، إنا لله \_مسجدِ نبوی کے بالکل سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، نمازعشاء کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہوکر آتے اور صلاۃ وسلام کا تحفہ بارگاہ قدس میں پیش کر کے نکلتے ہیں تو دلوں میں جورفت ونور پیدا ہو تا ہے، ٹیلی ویژن کی ظلمتیں اس کو یکسرختم کردیتی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر در دناک واقعہ بیہ ہے کہ' غزوۂ بدر کبریٰ'' کا ڈرامہ خاص مکہ کرمہ میں''عبداللہ بن الزبير'' كے مدرسه میں طلبہ كے ذريعے كھيلا گيا ہے۔ كا ررمضان المبارك دوشنبہ كى رات میں اس کا اہتمام کیا گیاہے۔مکہ مکرمہ کے بہت سے شرفاء ومعززین نے بیڈ رامہ دیکھاہے۔طلبہ نے حضرت سعد بن معاذ ،حضرت مقداد بن الاسود،حضرت عباس بن عبدالمطلب،حضرت حكيم بن حزام،ابوجہل اور ولید بن المغیرۃ کے کر دارا دا کیے ہیں۔اس ڈرامہ میں بار بار حضرت مقدادؓ، حضرت بلال ملاکو پردے کے پیچھے بھیجا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے آئیں کہان کی کیارائے ہے؟ ستم یہ ہے کہ بیرڈ رامہ مکہ مکرمہ کے تمام اخبارات میں ویکھنے والوں اور دکھانے والوں کی تصویروں کے ساتھ شائع ہوا ہے اور تمام جرائد واخبارات اس رسوا کن ڈرامہ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

اس وقت جریده 'الندوة ' شاره ۱۸ ررمضان المبارک ۱۳۸۷ ه کی بیکٹنگ میر بے سامنے ہے۔ بعض دیکھنے والوں کا توبیہ کہنا ہے کہاس سے کہیں زیادہ دردناک پہلواس ڈرامہ کا بیہ تھا کہ ڈرامہ کی روح بیتھی کہ صحابہ کرام ' کی زندگی ابتداء اسلام میں اسی طرح بسر ہموتی تھی کہ کفار کے قافلوں کولوٹ کراپنا گزارہ کریں، إنا لله و إنا إليه راجعون

چول کفر از کعبه برخیزد کیا ماند مسلمانی

اسلام اور تاریخ اسلام کےخلاف امریکہ اور پورپ کے شیاطین جو کام خود نہ کرسکے

سے وہ مسلمانوں سے کرادیا، فیا غربۃ الإسلام ویا غربۃ المسلمین! حرمین شریفین کے وہ علاء اور نجدوریاض کے وہ مشائخ جن پرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دارو مدار ہے اور انہی کے وہ علاء اور خبدوریاض کے وہ مشائخ جن پرامر بالمعروف اور شرعی احتساب کا دارو مدار انہی کے فتاوی کی پورے ملک میں وقعت ہے، بلکہ دینی ذمہ داری اور شرعی احتساب کا دارو مدار انہی پر ہے، وہ یہ کہہ کرخاموش ہوجاتے ہیں کہ حکومت کی سیاسی مصالح اس تدن و تہذیب کے اپنانے کی مقتضی ہیں، ہم کے خہیں کر سکتے یا کے خوبیں کہہ سکتے:

لمثل هذا يذوب القلب عن كمد إن كان في القلب إسلام و إيمان

ان فتنوں کو دیھے کرخصوصاً منبع وی اور مرکز ایمان ، ان بقاع مقدسہ کے فتنوں کو دیھے کر تھیں ہوتا جارہا ہے کہ' قیامت کبرگی' اب بالکل قریب آچی ہے۔ اصلاح کی کوئی امید نظر نہیں آتی ، اللہ تعالی رحم فرما ئیں۔ انتہائی فکر اور تشویش اس کی ہے کہ جاج کر ام اور زائر بن حرم اقد س ان حالات کو دیکھ کر کیا تا ٹر ات اپنے دلوں میں لے کر آئیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا دین قرآن وسنت ہے ، وہ یقینا محفوظ ہے ، صحابہ کر ام کی حیات مقدسہ تاریخ اسلام کے صفحات پر عیاں اور روشن ہے ، چو جو دین پر مل کرنے والوں کی جماعتیں اور افر ادبھی دنیا میں موجود ہیں ، کیکن بشریت کی کمزوری ، نفس اور شیطان کی فریب کاری کے تحت یہ ' بے ملم' ، عجاج وزائرین ان فتیج مناظر کو دیکھنے کے بعد کیا تا ٹر ات اختیار کریں گے ؟ خدا ہی جانتا ہے۔

بس الله تعالى كى ہى قدرت ميں ہے كہ كوئى لطيفه غيبى ظاہر ہواور دينى انقلاب آجائے، و ما ذلك على الله بعزيز.

## أمت مرحومها ورفتني

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بيراً مت مرحومه رحمة للعالمين (النَّهُ اللَّهُ) كي بركت سے اگر چہ بہت سے ان عمومی امراض اور عمومی عذاب سے نجات یا چکی ہے، جن میں پہلی امتیں مبتلا ہوئی ہیں،لیکن اس کے باوجودمونین کے ایمانی امتحان کے لیے اس اُمت کے ہر دور میں فتنوں کا ایک مسلسل تکوینی نظام جاری ہے، حتیٰ کہ'' فتنہ'' نام ہی آ ز ماکش کا ہو گیا اور جب بھی کوئی فتنه عالمگیرصورت اختیار کرلیتا ہے تو روئے زمین کے تمام مخلصین وصالحین کے قلوب بھی اس سے متأثر ہوئے بغیرنہیں رہتے۔اگر چہوہ عملی طور پراس سے ہرطرح محفوظ رہتے ہیں، تاہم اعتقادی طور بران میں وہ ایمانی قوت وشدت باقی نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عہدِ نبوت سے جتنا بُعد ہوتا جاتا ہے ان فتنوں کی اتنی ہی کثرت ہوتی جاتی ہے اور اسی نسبت سے ایمانوں میں ضعف نمایاں ہوجاتا ہے۔ جب بارشیں کثرت سے ہوجاتی ہیں تو ساری ہی فضا اور ہوا مرطوب اورنم ہوجاتی ہے اور جہاں جہاں ہوا کا نفوذ ہوتا ہے رطوبت اورنمی سرایت کرجاتی ہے۔ دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں بارش کی کثرت سے بکسوں کے اندر بند لیٹے ہوئے کیڑوں میں بھی نمی بہنچ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح فسق و فجو راور بداعمالی کے فتنوں کے دور میں صالحین کے قلوب بھی ان سے متاثر ہوجاتے ہیں اور حدیث نبوی (علیہ الصلوة والسلام): 'اللُّهم إذا أردت بقوم فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون . ''(١)

١ :... سنن التر مذي ، ابواب التفسير ، سورة ص ، ج: ٢ ، ص ، ١٥٩ ، ط : قديمي

''الہی! جب تو کسی گروہ کو کسی فتنہ (آ زمائش) میں ڈالنا چاہے تو مجھے (اس سے پہلے ہی) فتنہ (آ زمائش) کے بغیرا پنے پاس اُٹھالے۔'' میں شایداسی مضمون کی طرف اشارہ ہو۔

فتنول كي اقسام:

ہر دور میں فتنوں کی مختلف صور تیں رہی ہیں ،لیکن بنیا دی طور پر فتنے دوشم کے ہوتے

ا:-ایک عملی فتنے ۲:-دوسر ہے ملمی فتنے

عملي فتني

ہیں:

گناہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جوائمت میں عام ہوجاتی ہیں۔ زنا اور شراب کی کثرت، سودخوری ورشوت ستانی، بے حیائی وعریانی، رقص وسرود،اس کے نتیجہ میں استبداد (ظلم)، کذب وافتراء، بدعہدی و بدمعاملگی وغیرہ، بیا خلاقی بیاریاں جومعاشرہ میں پیدا ہوجاتی ہیں ان کذب وافتراء، بدعہدی و جوہ واسباب ہوتے ہیں۔ بہرصورت ان بداخلا قیوں اور بدا عمالیوں کے مختلف اور متنوع و جوہ واسباب ہوتے ہیں۔ بہرصورت ان بداخلا قیوں اور بدا عمالیوں کے اثرات نماز، روزہ، زکا ق، حج وغیرہ سارے ہی اعمال صالحہ پر پڑتے ہیں، جتنی ان برائیوں میں کشرت و ہمہ گیری پیدا ہوتی ہے، اتنی ہی ان نیکیوں میں ضعف واضمحلال اور کمی آجاتی ہے۔ علمی فذہ

علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جوعلوم وفنون کی راہ سے آتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ان علمی فتنوں کی مختلف صور تیں رہی ہیں۔ بہر صورت ان علمی فتنوں کا اثر براہ راست اعتقاد پر پڑتا ہے۔ ان فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ 'باطنیہ' (اساعیلی فرقہ) کا تھا، جوقر امطہ کے دور میں اُبھر ااور خوب بھلا بھولا۔ اس فتنہ کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں الحاد وتحریف کا دروازہ کھل گیا اور اسلامی حقائق: ''ضروریات دین، متواترات اسلام، بنیادی عقائد واعمال، مجمع

علیہ شعائرِ اسلام' میں تاویلوں اورتحریفوں کے درواز ہے کھل گئے۔ (اوراس کے نتیج میں نماز ، روز ہ، زکو ق ، حج اور دیگر شعائرِ اسلام ان کے مذہب سے نکالے گئے )

اس آخری دور میں بیونتہ بہت بڑے پیانے پر تمام اسلامی مما لک میں یورپ سے درآ مد ہونا شروع ہوااور مستشرقین یورپ نے تواس کوابیاا پنانصب العین بنالیا کہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، نشر واشاعت بخصی وریسرچ، غرض ہر دکش اور پر فریب عنوان سے اس کے بیچھے پڑگئے۔ اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں اور اسلام سے انتقام لینے کا اس کوایک ''کارگر ترین حرب' قرار دے لیا، یہاں تک کہ جو طلبہ اسلامی مما لک سے پی - ایج - ڈی کی وگریاں حاصل کرنے کی غرض سے یورپین مما لک کا سفر کرتے ہیں، ان درس گا ہوں میں ان وگریاں حاصل کرنے کی غرض سے یورپین مما لک کا سفر کرتے ہیں، ان درس گا ہوں میں ان طلبہ سے ''اسلامی موضوعات' پر ایسے'' مقالات ومضامین' کصواتے ہیں کہ وہ مسلمان طلبہ بھی اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم '' تشکیک'' کے اندر ضرور مبتلا ہوجاتے ہیں۔ یہ وہ دردناک داستا نیں ہیں، جن کی تفصیل کے لیے بے پایاں دفتر درکار ہیں۔ '' ججمع الزو وائد'' میں حافظ نور الدین ہیٹی گئے نے بحوالہ'' میں حافظ نور الدین ہیٹی گئے نے بحوالہ ''مجم طبر انی'' ایک حدیث بروایت عصمہ تبن قیس سلمی صحابی شفل کی ہے:

'' إنه كان يتعوذ من فتنة المشرق، قيل: فكيف فتنة المغرب؟ قال: ''تلك أعظم وأعظم. ''(۱)
ترجمه: ''نبى كريم صلى الله عليه وسلم فتنهُ مشرق سے پناه مانگا كرتے ہے۔
آپ سے دريافت كيا گيا كه مغرب ميں بھى فتنه ہوگا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه: وه تو بهت ہى بڑا ہے۔''
وسلم نے فرما يا كه: وه تو بهت ہى بڑا ہے ، بهت ہى بڑا ہے۔''
یقین سے تو نہیں کہا جاسكتا كه آپ كی مراد فتنهٔ مغرب سے كيا ہے؟ ہوسكتا ہے كہ سقوطِ اندلس كی طرف اشارہ ہوكہ وہاں اسلام كا پورا بيڑہ ہى غرق ہوگيا اور نام كا مسلمان بھى كوئى اس

١ :.... مجمع الزوائد، كتاب الفتن ، باب التعو ذمن الفتن ، ج: ٧،٥ : ٩ ، ٢٨ ، ط: دار الفكر بيروت

ملک میں نہ رہا، تمام ملک پر کفر کا استیلاء ہوگیا، لیکن ہوسکتا ہے کہ بلادِ مغرب کے اس'' فتنهٔ استشراق'' کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد وتحریف کا بیفتنہ مغربی دروازوں سے ہی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا، جوسب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا۔ بہر حال الفاظ حدیث کے عموم میں توبید اخل ہے ہی۔

### ان علمي وملي فتنول كاانسداد

الغرض اس دور میں بیلمی وعملی فتنے پورے زور وشور اور طاقت وقوت کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ ہمارا ملک نسبتاً ان سے مامون ومحفوظ تھا، لیکن کچھ تو جدید تعلیم کے اثر ات سے، کچھ سنتشر قین کی دسیسہ کاریوں سے نیز مواصلات کی آسانیوں سے اور مال و دولت کی فراوانی سے اب تو بیر ملک کچھ بعید نہیں کہ اس معاملہ میں دوسرے ممالک سے گوئے سبقت کے جائے۔

## تبلیغی جماعت کے ذریعے علمی فتنوں کا انسداد ممکن نہیں

عرصہ سے جب بھی ان حالات کا جائزہ لیا گیا اور صورت حال پرغور وخوض کیا گیا کہ اس سلاب کی روک تھام کے لیے یا عمومی اصلاح احوال کے لیے کون کون سے افراد یا جماعتیں کام کررہی ہیں؟ اور یہ فرض کفا یہ انجام پذیر ہورہا ہے یا نہیں؟ اور یہ دینی درس گا ہیں جو پشاور سے لے کر چا ٹگام تک پھیلی ہوئی ہیں، یہ موجودہ ملک گیرامراض کے لیے''نسخہ شفا'' ہیں یا نہیں؟ جب بھی پوراجائزہ کامل غور وخوض سے لیا گیا، نتیجہ بھی نکلا کہ''مرض کا پوراعلاج نہیں ہورہا'' حضرت مولانا محمد الیاس اور اُن کے خلف ِ رشید حضرت مولانا محمد یوسف رحمہا اللہ کی جماعت 'نام پڑ گیا ہے، سب جماعتوں سے بہتر خدمت جماعت جس کا بعد میں جا کر''تبلیغی جماعت''نام پڑ گیا ہے، سب جماعتوں سے بہتر خدمت انجام دے رہی ہورہاں کے برکات دور دراز تک پہنچ رہے ہیں اور معاشر سے میں جو مملی فتنے بیدا ہور ہے ہیں ان کے ازالہ کے لیے''اکسیری علاج'' کا کام کررہی ہے۔لیکن موجودہ حالات بیدا ہور ہے ہیں ان کے ازالہ کے لیے''اکسیری علاج'' کا کام کررہی ہے۔لیکن موجودہ حالات میں انقلاب بر یا کرنے اور کممل اصلاح احوال کے لیے جس عمومی اور ہمہ گیرجدو جہدگی ضرورت

ہے، ابھی تک اس معیار پر کام نہیں ہورہا۔ بایں ہمہ اگریہ جماعت کچھ اور عموم اور مزید توجہ واہتمام کے ساتھ بھی یہ خدمت انجام دینے گئے، تب بھی اس کا دائرہ کار 'عملی فتنوں' کی اصلاح تک محدودر ہے گا۔' علمی فتنے' اس جماعت کے دائر واصلاح سے بالکل باہر ہیں۔

اس لیے آرزو تھی کہ کوئی جماعت ایسی جامع ہو کہ علمی اور عملی دونوں قسم کے فتنوں کی اصلاح کی طرف قدم اٹھائے، لیکن اس کا تانابانا اسی ' تتبلیغی جماعت' کے طریقِ کار پر رکھا جائے کہ نہ اس کا کوئی صدر وسیکرٹری ہو، نہ کہیں اس کا دفتر ہو، نہ خزانہ ہو۔

## علمی و ملی فتنوں کے انسداد کے لیے ایک اصلاحی جماعت کی تاسیس

کام کی وسعت اور ہمہ گیری اور اس کے مقابلہ پراپنی کم ہمتی اور اس سے بھی زیادہ کوتاہ دستی کی طرف جب نظر جاتی تھی تو حوصلہ بست ہوجا تا الیکن جتنا سوچا آخرت کی مسئولیت اور جواب دہی کا احساس شدت کے ساتھ بڑھتار ہا، تا اینکہ بہر صورت پہلو تہی اور روگر دانی کی کوئی گنجائش نہ رہی اور عزم مصم کر لینے کے سواکوئی چارہ کا رنظر نہ آیا تو تو کلاً علی اللہ اس بے سرو سامانی سے قطع نظر کر کے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں قدم اٹھانے کا عزم کر لیا۔ اور ہم دونوں نے چندا پینے ہمنوا اور شریک احساس علماء اور اربابِ صحافت کو بالکل

''غیر رسی'' طور پر کراچی میں جمع کر کے اس جماعت کا ایک ابتدائی ڈھانچہ تیار کرلیا، جس کی تفصیلات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی افتتاحی تقریر، اس جماعت کے اغراض ومقاصد، نظام اورطریق کار میں آپ ملاحظہ فرمائیں:

## فتنوں کے خاتمے کے لیے جلسِ دعوت واصلاح کا قیام

اہلِ علم اور اہلِ دین کو بیہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت مسلمان اپنی غیر معمولی عددی اکثریت اور بہت ہی آزاد وخود مختار سلطنوں کے مالک ہونے کے باوجود کن دل دوز حالات سے گزرر ہے ہیں۔ دینی علمی ، اخلاقی ، معاشرتی ، اقتصادی اور سیاسی جس حیثیت سے بھی پوری مسلم قوم کا جائزہ لیا جائے تو ایک ایسا بھیا نک منظر سامنے آجا تا ہے کہ اس کے عواقب کے تصور سے روح کا نیب اٹھتی ہے۔

''ظَهَرَ الْفَسَادُ فِيْ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ. ''(۱) ''ظاہر ہوگیافساد خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔'' پنیہ کیا کیا نہم نن ہمہ داغدار شد

ہمارے اپنے ملک میں ہماری آئھوں کے سامنے عیسائی مشنریوں نے بورے ملک پریلغار کی ہوئی ہے، طرح طرح کے لالحچوں اور مختلف حیلوں سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو دین حق سے مرتد بنار ہے ہیں۔

دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں میں پھھایسے عناصر پیدا ہوگئے ہیں جواصلی اسلام کو مسنح ومحرف کر کے اپنی اغراض وا ہواء کے مطابق''اسلام کا جدیدایڈیشن' تیار کرنے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔''اسلامی ریسرچ'' اور''اسلامی ثقافت' کے نام پروہ سب پھھ کیا جارہا ہے جو ''مستشرقین' کے اسلام شمن حلقے اب تک نہ کر سکے شھے۔''شعائرِ اسلام' کو مجروح اور اسلام کے ''اجماعی'' اور''متفق علیہ'' اُصول واحکام کو مشکوک بنانے کی ''سعی پیھ'' قوم کے لاکھوں

رویے کے صرفہ سے جاری ہے۔

اس صورت حال کے نتیجہ میں بے حیائی، عریانی، رقص وہرود، بے جابی، اغواء، بدکاری، شراب نوشی، قمار بازی، معاشرتی افراتفری اور خاندانی نظم کی ابتری کا ایک سیلاب ہے جو مسلمانوں میں امڈا چلا آرہا ہے۔ سود، دھو کہ، فریب، جعلسازی اور دوہرے اخلاقی معائب معاشرے کی ایمانی اور اخلاقی حس کوضمحل سے ضمحل ترکیے جارہے ہیں اور عام''نظم وسق''کا تعطل اس حد تک شدید ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے حصولِ انصاف تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔

یہ سیلاب مغربی تہذیب کے گہواروں سے شروع ہوااوراب دیندار مسلمانوں تک کے گھروں میں گھس چکا ہے اور اکابر علماء واتقیاء کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے اور یہ بات تھینی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر اس سیلا ب کورو کئے کی جدوجہد میں اہل حق نے اپنے تمام وسائل داؤ پر نہ لگا دیئے تو چند سالوں کے بعد ہلاکت آفریں طوفان کے مقابلہ کی سکت ہی باقی نہ رہے گیا۔

دینی درسگاہوں اور اداروں کی اول تو کوئی معتدبہ تعداد ہی نہیں اور جو ہیں وہ بھی کسمپری کے عالم میں ہیں اور جو پچھکام کررہے ہیں، ان کا بھی حلقۂ اعانت وہمدردی روز بروز سمٹ رہا ہے، اسی لیے ان اداروں کے اثرات مدہم سے مدہم تر ہوتے جارہے ہیں اور ان اداروں سے اب ایسی شخصیتیں نہیں اُ بھر رہیں جوالحادوز ندقہ اور صلالت ِجدیدہ کے علی الرغم ' دعکم اسلام' کو ہمت و جرائت سے بلند کر سکیں اور دعوت الی اللہ کے تقاضے کو پورا کر سکیں ۔ اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ دینی درس گاہوں اور اداروں میں بھی فکر آخرت سے زیادہ جاہ و مال کی طلب غالب ہونے کی جاور روحانی قدروں پر مادیت غالب آتی جارہی ہے۔

ان حالات میں نگاہیں بار باران چنداصحابِ فکروممل کی جانب اٹھتی ہیں جو ماحول کی نامساعدت کے علی الرغم عنداللہ مسئولیت کا حساس رکھتے ہیں، جن کی نظریں ان فتنوں پر بھی ہیں جن کی نشاندہی ابھی کی گئی ہے اور جواپنی اپنی حد تک ادائیگی فرض میں کوشاں بھی ہیں۔

ان حضرات کی اکثریت دینی اداروں سے متعلق ہے، کچھ دینی تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں اور کچھ تصنیف و تألیف، افتاء اور اپنے افکار کی نشر واشاعت، نیز لا دینی، الحاد اور تجد د کی تر دید میں مصروف ہیں۔ بلاشبہ ان حضرات کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اگر ان کی مساعی حسنہ کو منظم کر لیا جائے تو یہ اُمید بند حتی ہے کہ اس الحاد و بے دینی اور اشاعت فواحش و منکرات کے سیلا ب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ ہمار مے صعف و نا توانی کو د کیے کہ وہ ان حقیر مساعی میں حالات کا رخ بدلنے کی قوت و استعداد پیدا فر مادیں، و ما ذلك علی الله بعزین .

یہاں بیم طن کرنا بھی بے جانہ ہوگا کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے چندالیں اُلجِصنوں میں بھی بھنسے ہوئے ہیں جو ہماری دینی مساعی کے ثمر آ ور ہونے میں مانع ہیں، بلکہ بددینی کے اس سیلاب کو ہمارے ان' مشاغل' سے مدد بہم پہنچے رہی ہیں۔

موانعات کے اس سلسلہ کی'' پہلی کڑی' یہ ہے کہ دین کے نام پر کام کرنے والے بہت سے اہلِ علم خود فروی مسائل پر مناظروں، مباحثوں اوران کے نتیجہ میں جنگ وجدال کے اندرایسے گرفتار ہیں کہ اولاً تو یہ جھگڑ ہے انہیں یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں دیتے کہ اسلام اور قرآن ان کوکس محاذیرا پنی طاقت صرف کرنے کے لیے پکارر ہا ہے اوروہ کہاں اپنی توانائی ضائع کررہے ہیں۔

'' ثانیاً''الحادو بے دینی اور تجدد بیندی اور بداعمالی وبداخلاقی کا جوطوفان پورے عالم اسلام کواپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ تگ و دوجو با ہمی مناقشات کی صورت میں کررہے ہیں اس طوفان سے صرف نظر کا سبب بن رہی ہے اور ہم اس کی ہلاکت و بربادی کے جے شعور سے ہی محروم ہوتے چلے جارہے ہیں۔

یہ صورتِ حال اس امر کی متقاضی ہے کہ دین کاعلم اور عند اللہ مسئولیت کے قوی

احساس کے تحت اس عالمگیر فساد کی اصلاح کا قومی داعیه رکھنے والے حضرات کی دینی مسائی کو ایک ایسا جماعی نظم کے تحت منظم کیا جائے جومر وجہ قسم کی جماعت سازی کے بجائے اسلام کے اصول اجتماعیت: ' تَعَاوَنُوْ اعَلَی الْبِرِ وَالتَّقُوٰ ی ''(۱) اور ''إِنَّ أَحْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ أَتْفَاکُمْ ''(۲) کے تحت قائم ہو، رسمی تکلفات اور پابندیوں سے مبر اہوا ورائمت میں کسی قسم کے تحق کا باعث بننے کے بجائے باہمی ایتلاف واتحاد کا ذریعہ ہو۔

مگرافسوس ہے کہ میں اپنی عمر کے اس حصہ سے گزررہا ہوں کہ جس میں عاد تأسابقہ مشاغل بھی چھوڑ کر یکسوئی کی زندگی موزوں ہوتی ہے۔ قوئی کا انحطاط ہے، حافظہ غائب ہوتا جارہا ہے، الیی حالت میں کسی نئے کام کے آغاز کی کوئی صورت نہتی، مگراس وقت میر ہے جب محتر م مولا نامجہ یوسف صاحب بنوری (بار ک الله فی علمه و عافیته) نے ہمت بندھائی اور اس کام کا بارا تھانے کے لیے مخلصانہ جدو جہد پر کمر بستہ ہوگئے، ان کاعلم وضل مختاج تعارف نہیں، اصلاحِ مفاسد کے لیے ان کی جیوئین کا جذبہ مجھ جیسے بوڑھے کے لیے ایک' طاقت کا آئجکشن' بی گیا اور دونوں نے مل کر بچھاور اہل فکر حضرات کو جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔

یے ظاہر ہے کہ یہ دعوت تمام رسمی تکلفات، نظیمی اور جماعتی بندھنوں سے بالاتر ہے، اسی لیے وقتی طور پر جن حضرات اہل فکر وقمل کے اسماء گرامی زیر مشورہ آئے ان کو دعوت دی گئی ، نہاس میں حضرات علماء کا انحصار ہے، نہ اہل فکر وبصیرت کا ، بلکہ ایک کام کوسا دگی کے ساتھ شروع کرنے کے لیے چند حضرات کا مشورہ اس وقت کا فی سمجھا گیا۔ آگے اللہ تعالی اس کام کو بڑھا نمیں اور قبول فرما نمیں تواس حلقہ کی توسیع اور دو ہر بے حضرات کا اشتراک واجتماع ان شاء اللہ! بڑھتار ہے گا۔ اس نظام کو چونکہ سیاسی اور رسمی تنظیموں سے مختلف بالکل سادہ رکھنا مطلوب ہے، اس لیے ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ اس نظام کا کوئی خاص نام بھی نہ رکھا جائے ، مگر کام کی سہولت کے لیے ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ اس نظام کا کوئی خاص نام بھی نہ رکھا جائے ، مگر کام کی سہولت کے ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ اس نظام کا کوئی خاص نام بھی نہ رکھا جائے ، مگر کام کی سہولت کے

١:... المائدة:٢

۲:.... الحجرات:۱۳]

پیشِ نظر بعض حضرات کے مشورہ سے اس رائے کوئر جیج حاصل ہوئی کہ اس نظام کا نام' 'مجلس دعوت واصلاح'' رکھ دیا جائے۔

#### مجلس دعوت واصلاح کے مقاصد

مقاصر

ا: -الحادوار تداد، بے دینی اور تحریفِ دین اور مجمع علیہ منکرات کے سیر ّباب کے لیے زبانی اور تحریری جدوجہد۔

۲: \_مسلمانوں کے مختلف طبقات کے گروہی اختلافات کومعتدل کر کے سب کو مجمع علیہ فواحش ومحر مات اور تحریف والحاد کی مدافعت پر جمع کرنا۔

سا: -جدید پیش آنے والے مسائل میں انفرادی فتووں کے بجائے باہم مشورہ سے سختیقی اوراجتاعی فیصلے پیش کرنا۔

تشرت:

ا:۔الحادوارتداد کے ذیل میں عیسائی مشنریوں کی یلغار، انکارِ حدیث، انکارِ حتم نبوت وغیرہ کے فتنے بھی شامل ہیں۔

۲: - بے دینی اور تحریف دین کے ذیل میں ''اسلامی ثقافت''،''اسلامی ریسر چ''کے نام پر پیدا کیے ہوئے شکوک وشبہات جن کے ذریعہ سود، نثراب، قمار، بے حیائی وغیرہ محرمات شرعیہ کے جواز کے راستے نکالے جارہے ہیں اور مغربی تہذیب وتدن کی پیدا وار منکرات مثلاً: بے جابی، بادہ نوشی، مردوزن کا بے محابہ اختلاط، عریانی، فحاشی، رقص وسرود کی محفلیں، اسراف وغیرہ منکرات شامل ہیں۔

دین اور علم دین سے عام برگانگی اور عقیدہُ آخرت وفکرِ آخرت سے غفلت کے پیدا کردہ جرائم مثلاً: حجموٹ، فریب، رشوت، دھوکا دہی، جعلسازی اور ترکیے نماز وروزہ وغیرہ شامل

<u>ب</u>يں۔

یہ ظاہر ہے کہ مقاصداتے کثیر اور وسیع ہیں کہ کوئی ایک جماعت یا ملک کا کوئی ایک حصہ ان سب کا ہیک وقت احاط نہیں کرسکتا ، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ہر ہر حصہ میں اہلِ حق کی جماعتوں کے لیے اشتر اکے عمل کا دروازہ کھلا رکھا جائے اور ' الأھم فالأھم '' کے قاعدہ سے انتخاب اور پھر تقسیم کار کے اصول پر کام کیا جائے اور عملی قدم اٹھا یا جائے اور جماعت کے چند ذمہ دارا فراداس کی تعیین کا کام کریں۔

#### نوعيت نظام:

ا: - بینظام خالصاً تبلیغی اوراصلاحی ہوگا،مروجہ سیاسی طریقوں سے بالخصوص انتخابات کے ذریعہ نمائندگی، نیز حصولِ اقترار کی تشکش میں حصہ لینے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

۲: - ملک کے حالات اور عوامی جماعتوں کے طویل تجربہ کی بنیاد پراس نظام کے لیے کوئی رسمی قسم کی جمہوری جماعت بنانا پیشِ نظر نہیں، جس کے لیے مبرسازی اور عہدوں ، منصبوں کی ضرورت پیش آئے ، بلکہ ملک کے اطراف میں جہاں جہاں جہاں جو خلص حضرات اس کام کی فکرر کھتے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقۂ اثر میں اپنے کام میں آزاد وخود مختار رہتے ہوئے اس کام کی نوعیت اور طریق کار میں ایک معاہدہ کے پابند ہوں گے جس کی تفصیل ذیل میں درج ہے، اس طرح بینظام ایک' معاہداتی وفاق''کی حیثیت رکھے گا اور عند اللہ مسئولیت کی اساس پر قائم اور جاری رہے گا۔

#### اس نظام کے شرکاء مندرجہ ذیل امور کا معاہدہ کریں گے:

مقصداول ہوگا۔

(ج) .....فروی اور گروہی مسائل کی بحثوں کو معتدل کرنے اور کرانے کی جدوجہد کریں گے، جس کی صورت بیہ ہوگی کہ ان بحثوں کو صرف حلقۂ درس وفتو کی اور خالص علمی مجالس تک محدود رکھا جائے گا، اس کے لیے عام اخباری اور عوامی ذرائع استعال نہ کیے جائیں گے، مجتہد فیہ مسائل میں اپنے اپنے مختار مسلک پر عمل کریں گے، مگر مخالف پر نکیر نہ کریں گے اور منکراتِ شرعیہ پر نکیر میں بھی حکمت وموعظت اور ' مجادلة بالتي هي أحسن' کے اصول کو نظرانداز نہ کریں گے، طنز اور طعن وشنیع سے ہمیشہ گریز کریں گے۔

س:-اس نظام کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ایک مخضری اساسی مجلسِ شور کی الیے علماء پر مشتمل ہوگی جن کے علمی کارنا مے معروف ہوں اوران کے تقوی و دیانت پر عام طور سے اعتماد پایا جاتا ہو، یہ جماعت اپنا ایک امیر منتخب کرے گی اور اپنے اصولِ کارخود طے کر ہے گی ، ملک میں کام کرنے والے حلقے اس جماعت سے منسلک ہوں گے، اہم امور میں اس مرکزی نظم قائم کرنے والی جماعت سے مشورہ لیا کریں گے۔

ہ:- بیجلس ان کام کرنے والے حلقوں کی ضروری نگرانی اور دوسرے جدید حلقے پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہے گی۔

2:- یہ جماعت اپنے تمام حلقہ ہائے کار کے ذمہ داروں کا زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں اجتماع کرنے کا انتظام کرے گی ،جن میں سابقہ کار کردگی کا جائزہ اور آئندہ کے کام کا پروگرام باہمی مشورہ سے طے کیا جائے گا۔

۲:- وعوت واصلاح کے اس نظام میں ملک کے دونوں باز ومغربی اور مشرقی شریک ہوں گے۔ سہولت کار کی غرض سے مشرقی پاکستان میں اسی طرح کی ایک مجلس شور کی بنائی جائے گا دردونوں مجلسوں کے باہمی مشورہ اور اشتراک وار تباط کا طریقہ مشورہ سے طے کرلیا جائے گا۔

2:- یہ جماعت اس کا بھی انتظام کرے گی کہ نئے پیش آنے والے مسائل میں

انفرادی فآوئی کے بجائے ملک کے ارباب فتو کی کی آ راء حاصل کرے اور ضرورت ہوتو ان حضرات میں سے جن کی ضرورت محسوس ہو، ان کو جمع کر کے سی ایک نتیجہ پر پہنچے اور پھر علماء کی تصدیقات حاصل کر کے ان کو شائع کر ہے، تا کہ عوام بھی انتشار میں مبتلا نہ ہوں اور علماء کو بھی زیرِ بحث مسئلے کے تمام پہلوسا منے آ جانے کے بعد صحیح رائے قائم کرنے میں مدد ملے۔ اس کام کے لیے اگر کسی مسئلہ کی تحقیق میں کسی خاص فن کی تحقیق ضروری ہوتو اس فن کے ماہرین کو بھی علماء کی مجلس میں جمع کر کے ان کی تحقیق سے فائدہ اُٹھا یا جائے ، نیز مشکلات کے صل میں بحیثیت مجموعی کتاب وسنت اور پوری فقد اسلامی کو بطور اساس سامنے رکھا جائے گا، جیسا کہ ہر اسلامی دور میں ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح کو کی طبی مسئلہ ہوگا تو ماہرین فن اطباء اور ڈ اکٹروں سے، اور سائنسی مسئلہ ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح کو کی طبی مسئلہ ہوگا تو ماہرین نے ماہرین سے اس کے حل کرنے میں مدد کی جائے گا۔

۸:-سرِ دست یه "اساسی شورگی مجلسِ دعوت واصلاح" مغربی پاکستان کے مندرجہ ذیل افراد سے شکیل کی جاتی ہے:

(۱) حضرت مولا نامفتی محمد شفیع (۲) حضرت مولا نامجمد یوسف بنوری (۳) حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری (۳) حضرت مولا ناظفر احمد صاحب تقانوی (۴) حضرت مولا ناعبدالحق صاحب (اکوره ختک) (۵) حضرت مولا نامجمد اسملیل صاحب (گوجرا نواله) (۲) حضرت مولا نا امین احسن صاحب اصلاحی (۷) حضرت مولا ناخان محمد صاحب (کندیال شریف)۔

#### طريقِ كار:

(۱) ..... ملک کے جن حصول میں اصلاحِ مفاسد کا کچھ کام ہور ہا ہے اس کوفروعی اور گروہی مسائل میں صرف کرنے کے بجائے مجمع علیہ منکرات اور الحاد وتحریف دین کے فتنوں کی طرف متوجہ کرنا اور '' پینم برانہ طریق وعوت' کے اصول کو اپنانے کی دعوت دینا۔

طرف متوجہ کرنا اور '' پینم برانہ طریق وعوت' کے اصول کو اپنانے کی دعوت دینا۔

(۲) ..... ملک کے عام علماء سے روابط پیدا کرنا اور ان کو مذکورہ بالا طریق پر کام کرنے

کے لیے آمادہ کرنا۔

(۳) .....خطباتِ جمعه اور عام مجلس میں عوام کوان فتنوں سے متنبہ کرنا اوران میں فکرِ آخرت اوران کا دین شعور بیدار کرنا،خصوصاً نماز باجماعت کی پابندی اور ضروری علم دین سکھنے اورا اپنے گھر والوں کو سکھانے کی دعوت دینا۔اخلاق،معاملات اورا داء حقوق اورا سلام کی سادہ معاشرت اختیار کرنے کی جانب متوجہ کرنا،مسلمانوں کو مغرب کی مہنگی اور گندی معاشرت سے نجات دلانے کی جدوجہد کرنا۔

(سم).....دینی مدارس اورادارول سے ارتباط پیدا کر کے ان کومندرجہ ذیل امور کے لیے آ مادہ کرنا۔

(الف) ضروریاتِ دین اور ناظرہ قرآن کی تعلیم کے مکا تب حسبِ استطاعت ہر محلہ میں قائم کرنا۔

(ب) بڑی بڑی مساجد میں عوامی درسِ قر آن اور درسِ حدیث جاری کرنا۔

(ق) مغربی تعلیم یا فتہ حضرات کو دینی معلومات بہم پہنچانے اور تحریفِ دین کے دسائس سے آگاہ کرنے کے لیے شبینہ کلاسیں جاری کرنا اورخصوصی مجالس میں ان موضوعات پر مذاکرے اور مباحثے منعقد کرنا۔

(د) ناخواندہ عوام کو ضروریات دین سے واقف کرنے کے لیے عوامی شبینہ کلاسوں کا انتظام کرنا، جن میں ایسا نصاب پڑھایا جائے جومحدود وقت میں دین کی بنیادی معلومات بہم پہنچانے کا ذریعہ ہو۔

(ہ)خطباء کی خصوصی تربیت کا نتظام کرنا، تا کہوہ بھی دعوت الی اللّٰداور تبلیغ دین کا کام مؤثر اور نتیجہ خیز طریق پرانجام دیے سکیں۔

(۵) .....تعلیم یافتہ اور مغربی تعلیم کے اداروں، حکمران طبقوں، تجارتی حلقوں، اخبارات وجرائداور معاشرہ کے دوسرے عناصر کوان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی جانب متوجہ

کرنے کے لیے تحریر وتقریر کا خصوصی مجلسوں ، ملاقاتوں وغیرہ کے ذریعہ اہتمام وانصرام کرنا۔ فتنے اور شرور کی زیادتی

حضرت صادق ومصدوق سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم (فلداه أبي و أمي) کا ارشادِ گرامی ہے کہ خیر وسعادت کے تمام ابواب میں روز افز ول تنزُ کُل ہی تنزُ کُل ہے، صرف ' تشر'' ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں برابرتر قی ہوتی جائے گی۔

حدیث کے الفاظ جومسندا حمد میں حضرت ابوالدرداء ﷺ سے مروی ہیں، یہ ہیں: ''کل شیع ینقص إلا الشر فإنهٔ یزاد فیه. ''(۱)

دنیا کی ہر چیز روبہ ننز و کے مسوائے شرکے کہاس میں برابراضافہ وترقی ہوتی رہے

گی۔

صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، زبیر بن عدی گہتے ہیں کہ:''ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ کی خدمت میں حجاج بن پوسف ثقفی کے مظالم کی شکایت کی ، فرمایا: صبر کرو! میں نے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے سنا ہے کہ:

''تم پرجوز مانہ بھی آئندہ آئے گاوہ پہلے سے بدتر ہوگا۔''<sup>(۲)</sup>

آج نقشهٔ عالم کوسامنے رکھ کردیکھئے، مرکزِ عالم ( مکہ کرمہ، مدینہ طیبہ اور حجاز مقدس)
سے لے کرتمام عرب، تمام ایشیا، تمام یورپ اور امریکہ کے جس جس خطے پر نظر جاتی ہے وہ شرور
وفتن کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آ فات ومصائب کا ایک عالمی طوفان ہے جو تصمتا نظر نہیں آ تا۔
اضطراب وقلق، بے چینی و پریشانی اور حیرانی وسراسیمگی کا ایک کو و آتش فشاں ہے جس کے عالمگیر شعلوں نے پورے عالم کے امن وسکون اور حقیقی مسرت کو خاکستر کرڈ الا ہے، فتنوں پر فتنے اٹھ شعلوں نے پورے عالم کے امن وسکون اور حقیقی مسرت کو خاکستر کرڈ الا ہے، فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی وعلمی فتنے، مکی وقومی فتنے، تہذیب وتدن کے فتنے، آ رائش کے فتنے، سر مایدداری کے فتنے، غربت وافلاس کے فتنے، اخلاقی وسیاسی فتنے۔ دنیا کا کوئی گوشہ فتنوں کی پورش سے خالی

١ : . . . . منداحمه بن حنبل، ومن حديث البي الدرداء، رقم الحديث: ٢ ٨ ٣ ٨ ٢ ، ج: ٢ ، ص: ١ ٣ ٨ ، ط: عالم الكتب بيروت

<sup>‹ : . . . .</sup> صحیح ابخاری، ابواب الفتن ، با ب لا یاتی زمان الاالذی بعده شرمنه، ج: ۲،ص: ۷ ۴۰، ط: قدیمی

نہیں،ایسامحسوس ہوتا ہے کہ تمام دنیا،آخرت فراموثی، دنیاطلبی اور خدا تعالیٰ کو بھول جانے کی سزا بھگت رہی ہے:

> ''وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى. ''(١)

> ''اور جوشخص میری یاد سے منہ موڑے گا، پس یقینی طور پر اسے'' ننگ زندگی''نصیب ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اُٹھا ئیں گے۔''

شقاق ونفاق کی حد ہوگئی، جو' مجاہدین' قدس اور عمان کے محاذیر' اسرائیل' سے نبردآ زما تھے، ان کا رخ یہودیوں سے ہٹ کراپنوں کی طرف مڑگیا، باہم دست وگریباں ہوکر ہزاروں نوجوان' اپنوں' کا نشانہ بن گئے اور ایک بڑی طاقت جو اعداء اسلام کے مقابلہ میں سینہ سپرتھی وہ خانہ جنگی کی نذر ہوگئی، إنا لله۔ اس سے بڑھ کرعبرت کی کیا خبر ہوگی؟ کہ ایک ہی ملک وملت اور ایک ہی قوم کے افراد کے باہمی نفاق وعناد کا جب بیحال ہوتو ان سے دوسروں کے ساتھ خیر کی کیا توقع کی جاستی ہے؟ ظاہر ہے اس صورت حال سے امریکہ اور روس (خدا رشمن) فائدہ اُٹھائیں گے، ایک طاقت ایک فریق کو شُہ دے گی اور دوسری دوسرے فریق کو اُبھارے گی اور دوسری دوسرے فریق کو اُبھارے گیا اور یوں مشرق وسطی کو ایک نیا'' ویت نام' بنایا جائے گا، نیچ مسلمانوں کے کٹ رہے ہیں، قوت مسلمانوں کی یامال ہورہی ہے، افسوس!

#### از ما است که بر ما است

ان حالات میں کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ سوریا، عراق اور مصر کے عرب متحد ہو کراعداء اسلام کے سامنے سینہ سپر ہو سکیں گے؟ بلکہ عرب ممالک میں خانہ جنگی کا ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔

سنا ہے کہ لیبیا سے جوامریکہ کاعظیم الشان ہوائی اڈہ اُٹھا یا جار ہا ہے، اسے سرز مینِ مقدس حجاز میں مکہ ومدینہ کے درمیان منتقل کیا جائے گا۔ اگر بیخبرضیح ہے تو اس سے بڑھ کر در دنا کے صورت حال اور کیا ہوگی؟ نہ معلوم دورِ حاضر کے مسلمان سلاطین و حکام کی عقلوں پر کیسے پر دے پڑگئے ہیں کہ عواقب کا احساس ہی ختم ہوگیا۔

## فتنول كي آماجگاه عالم اسلام

خیر! بیدداستان توجتنی در دناک ہے اس سے زیادہ طویل ہے، کہنا بیہ ہے کہ تمام عالم اور عالم اسلام خصوصا فتنوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے اور بیشتُت وافتر اق کا فتنہ توا تناالم انگیز ہے کہ اس سے -الا ماشاء اللہ -کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ عوام وخواص، عالم وجاہل اور ملوک ورعا یا سب میں سرایت کر گیا ہے، اتحاد وا تفاق اور خدا تعالیٰ کے لیے ایک دوسر سے سے سچی محبت کرنا قصہ یار بینہ بن کررہ گیا ہے۔ (۱)

باہر کی دنیا کوجانے دیجئے ،خود ہمارے ملک میں ایک سرے سے دوسرے سر کے ایک سیاسی جماعتوں میں جس طرح سر پھٹول اور رسہ کثی ہور ہی ہے، اس سے عقل جیران ہے، ایک دوسرے پر کیچڑا مجھالنا اور خدا کے بے گناہ بندوں کی طرف گھناؤنے فرضی افسانے منسوب کرنا، سیج کوجھوٹ اور جھوٹ کو بھی خابت کرنا، سیاسی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ جن جماعتوں کے افراد کی اسلام شمنی ، روزِ روشن کی طرح عیاں ہے، وہ بھی لوگوں کی آئکھوں میں دھول جھونک کراپنے اسلام ڈسمنی ، روزِ روشن کی طرح عیاں ہے، وہ بھی لوگوں کی آئکھوں میں دھول جھونک کراپنے آپکوسب سے زیادہ اسلام کا ہمدر داور خیر خواہ ظاہر کررہے ہیں اور اپنے مخالفین کونہ معلوم کیا کیا خطاب دے رہے ہیں۔ (۲)

۱ : . . . . حضرت حکیم الامة تھانوی (نورالله مرقدهٔ) فرماتے ہیں کہ: ہمارے حاجی صاحب (قطب العالم مولا نا حاجی امداد الله مهاجر ککی ً) فرما یا کرتے تھے:''اتفاق کی جڑتواضع ہے اورافتر اق کی بنیاد کبر ہے۔'' (جب ہرشخص اپنی جگه 'بقراط''اور'' فرعون'' ہوتواتحاد کہاں ہے آئے؟!)

۲: .... یہاں پہ لطیفہ قابلِ ذکر ہے کہ ایک''سیاسی جماعت'' کے یومِ تاسیس میں پہ فیصلہ کیا گیا کہ جماعت کے نام میں ''اسلام'' کالفظ نہیں آئے گا، چنانچہ خالص'' انگریزی نام' رکھا گیا،جس کاضیح تلفظ شاید خود جماعت کے بیشتر ارکان بھی نہیں کر سکتے ،
عوام بے چار ہے کیا کریں گے، لیکن اسلام سے اتنی نفرت کے باوجود''سیاسی طور پر'' غریب اسلام کی جمایت میں ماشاء اللہ! وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔)

یتو ظاہر ہے کہ اس عالم کون وفساد کاخمیر ہی خیر ونٹر کے مرکب سے اٹھا یا گیا ہے ، دنیا کا مزاج خیر ونٹر کے امتزاج سے بنا ہے ، دونوں کا سلسلہ چلا آیا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا ،
لیکن ان دنوں نثر اتنا غالب اور خیر اتنی مغلوب ہور ہی ہے کہ عذا بِ الہی کے نازل ہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔

## عالم اسلام کی کمزوری کاسبب اورعلاج

یہ طاغوتی طاقتیں جو آج ہم پر مسلط ہیں اور عالم اسلام کی نکیل جدھر چاہتی ہیں موڑ دیتی ہیں، یہ صرف اس لیے کمزور ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہم ارااعتماد خالقِ کا نئات کوچھوڑ کرنا کا رہ اور کمزور گلاتے۔ بخدا! اگراس قوی ذات سے ہماراتعلق قوی ہوتو ہم آج بھی امریکہ وروس کا غرور قیصر وکسری کی طرح خاک میں ملاسکتے ہیں، ان کے ایٹم بم اُن کی سائنسی ترقی اور ان کے تمدنی کروفر کی ساری عمارت آج بھی پیوندِ زمین ہوسکتی ہے، مگراس کے لیے بیضروری ہے کہ ہم خدا تعالی کی خاطر اپنی خوا ہشات ترک کر دیں، اس کے احکام پراخلاص کے ساتھ مل کرنے کا عہدو پیان کریں اور اس کی رضا کے مقابلہ میں کسی کی رضا مندی وناراضگی کی پروانہ کریں۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللّدعنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّدعنہ اللّہ عنہا کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے کوئی وصیت لکھے بھیجئے ، مگر زیادہ طویل نہ ہو، جواب میں حضرت ام المؤمنین رضی اللّہ عنہا نے لکھا:

"سلام عليك! أمابعد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام."

(تنى)(١)

سنن الترمذي، ابواب الزبدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حفظ اللسان، ج: ٢،ص: ٦٣ ، ط: فارو في كتب خانه، ملتان

''السلام علیکم! اما بعد: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے ہے کہ: جوشخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا مندی ڈھونڈ تا ہے اللہ تعالی لوگوں کے نثر سے اس کی خود کفایت فرماتے ہیں اور جوشخص اللہ تعالی کو ناراض کر کے انسانوں کی رضا مندی چا ہتا ہے، اللہ تعالی اسے اللہ تعالی کو ناراض کر کے انسانوں کی رضا مندی چا ہتا ہے، اللہ تعالی اسے انسانوں کے سپر دکر دیتے ہیں۔ (اوران ہی کے رحم وکرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ (اوران ہی کے رحم وکرم پر چھوڑ دیتے ہیں)۔''

الغرض اگر مسلمانوں کا بیمان پختہ اور مضبوط ہو، حق تعالیٰ سے ان کا تعلق صحیح ہو، اس کی ذات پر کامل بھر وسہ اور یقین ہو، طاغوتی طاقتوں سے بیزار ہوکروہ اپنے وسائل پر انحصار کریں اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوجا نمیں توحق تعالیٰ کا وعدہ یقیناً پورا ہوگا، ارشاد ہے:

"وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُا لَوْ مِنِيْنَ."(١)

''اور ہمارے ذمہ ہے مومنوں کی مدد کرنا۔''

'وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْ مِنِيْنَ. ''(٢)

''اورتم ہی اونچے رہو گے بشرطیکہ تم مومن ہو۔''

''وَمَا النَّصْرُ اللَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. ''(٣)

''اور مد د توصرف اللّه عزيز وحكيم كے پاس سے ملتى ہے۔''

اگرمسلمان ان ارشاداتِ ربانی کوسینے سے لگائیں، فسق و فجور کی متعفن زندگی حچوڑ کر توبہ وانا بت کا راستہ اختیار کریں توحق تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور راحت وسکون اور عزت وسر بلندی کی بھی نعمتیں نصیب ہوں گی ، جن کا ظہور قرونِ اولیٰ میں ہو چکا ہے۔ حق سجانہ وتعالیٰ

١ :.... الروم: ٢٨]

۲ :....۲

۳:... آل عمران:۲۲۱

ہمار ہے قلوب کی اصلاح فرمائیں ، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں اور اسلام کے تمام بدخوا ہوں کو ذلیل وخوار کریں۔

مسلمانوں کے زوال کا سبب آلیس میں اختلاف

قرآن کریم میں ایک جگہ قہرالی کے نازل ہونے کی تین شکلیں ذکر کی گئی ہیں: ا:-آسانی عذاب، مثلاً پتھر برسنا

۲:- زمین عذاب، مثلاً زلز لے آنااور زمین میں دھنس جانا
 ۳:- باہمی گروہ بندی قبل وقبال اور جنگ وجدال

چنانچهارشادے:

احادیثِ طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت پر پہلی دوشم کے عام عذاب اس طرح نازل نہیں ہوں گے کہ بعض پہلی اُمتوں کی طرح یہ پوری اُمت نیست ونا بود کر دی جائے ، البتہ تیسری قسم کے عذاب میں بیا مت متعلا ہوگی ، چنانچہ آج بیا مت بالخصوص ہمارا ملک اس عذاب کی لبیٹ میں ہے۔طبقاتی منافرت ،صوبائی عصبیت ، اور لسانی منافست کا دیو پوری قوم کونگل رہا

ہے، بھائی بھائی کےخون کا پیاسا ہے، افرا تفری اور بے اعتمادی کی بد بودار فضامیں وَ م گھٹا جار ہا ہے۔

#### جماعتول ميں اختلاف ايك فتنه

دراصل عهدِ نبوت سے جتنا بعد ہوتا جائے گا خیر کم ہوتی جائے گی ، فقیہ الامت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ دورِ نبوت اور بعد کے زمانے کا فرق بیان کرتے ہوئے خلافتِ راشدہ کے دور میں فرمار ہے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے:

''کالثغب شرب صفوہ و بقی کدرہ .''(۱)

''جیسے وہ تالاب جس کا صاف اور نتھر اہوا پانی پی لیا گیا ہوا ورگدلا پانی باقی رہ گیا ہو۔''

یے جلیل القدر صحابی عہدِ عثانی میں وفات پا چکے ہیں، اگر وہ جمل و صفین کے ہولناک مناظر دیکھ لیتے تو کیا فرماتے؟ اور خدانخواستہ ہماری حالت زاراُن کے سامنے آتی تو ان کا کیا حال ہوتا؟ رائے اور ذوق کا اختلاف پہلے بزرگوں میں جمی رہا ہے، لیکن بہتان طرازی، افتراء پردازی، سب و شتم اور لعن طعن کا جوطوفان اس دور میں برپا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ موجودہ صورت حال نے جو شکل اختیار کرلی ہے اس سے نہ کسی کی عزت و حرمت باقی ہے، نہ جان و مال محفوظ ہے، پوری اُمت کے خرمن امن و سکول کو آگ لگا دی گئی ہے، سب جانتے ہیں اور ہمیشہ صحفوظ ہے، پوری اُمت کے خرمن امن و سکول کو آگ لگا دی گئی ہے، سب جانتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ بات مسلم چلی آتی ہے کہ بعض دفعہ ایک انتہائی مخلص اور سراپا اخلاص شخصیت کی رائے بھی غلط ہوسکتی ہے، کسی مخلص کی رائے بھی دفعہ ایک انتہائی مخلص اور سراپا اخلاص شخصیت کی رائے بھی دفعہ ایک غیر مخلص کی رائے جمی ہو، اس کے برعکس بعض دفعہ ایک غیر مخلص کی رائے جمی ہو، اس کی کو پورا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے دفعہ ایک غیر مخلص کی رائے جو بڑکیا تھا کہ جو قدم اُٹھا یا جائے اہلِ صلاح اور اہلِ دائش کے مشورہ سے دفعہ ایک اللے صلاح اور اہلِ دائش کے مشورہ سے دفعہ ایک اللے حالے اہلِ صلاح اور اہلِ دائش کے مشورہ سے دفعہ ایک کا طریق تجویز کیا تھا کہ جو قدم اُٹھا یا جائے اہلِ صلاح اور اہلِ دائش کے مشورہ سے

: .... صحیح البخاری، بابعز مالا مام علی الناس فیما یطیقون، ج: ۴، ص: ۵، ط: دارطوق النجاق

اٹھا یا جائے ، مگرافسوس ہے کہ خود غرضی اور نفسانفسی کی کیفیت نے اُمت سے بینعت بھی چھین کی ہے اور اس کے نتیجہ میں پوری اُمت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے ، ہر جماعت اپنی رائے پراڑی ہوئی ہے اور جماعت کا ہر فردا پنے کوعل کل سمجھتا ہے ، جس سے آئے دن جماعت کا ہر فردا پنے کوعل کل سمجھتا ہے ، جس سے آئے دن جماعت کا مرامی ہے۔ جماعت کا ممل جاری ہے۔

آنحضرت صلی الله علیه وسلم جہال فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، وہاں بید عامجی فرماتے

: 25

"وإذا أردت بقوم فتنةً فتوفني غير مفتون."(١)
"اكالله! جب توكسى قوم كوفتني مين مبتلا كرنا چاہے تو مجھ فتنه مين الله البنائ"

فتنول سيمحفوظ رہنے كى دوصور نيس

فتنے سے محفوظ رہ کر دنیا سے رخصت ہونے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں کہ ایک تو بیہ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کسی کوفتنہ کے زمانے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالے۔ دوسری بیہ کہ فتنوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پراپنی رحمت فرمائے اور اسے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اٹھائے۔

ہمارے دور میں فتنے نثروع ہو چکے ہیں (بلکہ ہم سے بہت پہلے نثروع ہو چکے تھے) اس لیے پہلی صورت تونہیں ہوسکتی ،البتہ دوسری صورت ممکن ہے کہ آ دمی ایساطر زِمل اختیار کرے جس کے ذریعہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔

# ا با حیت کا فدنه فوٹواورتصویر کے فتندانگیزیتائج

اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، قربِ قیامت کی وجہ سے اس تیزی سے فتنوں پر فتے اُٹھ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی مشکل ہورہی ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہوتی جارہی ہے۔ ایک فتنہ تنہا بذات ِخود فتنہ ہوتا ہے اور ایک فتنہ ختلف فتنوں کوجنم دیتا ہے، مثلاً: فوٹوگرافی کا فتنہ شروع ہوا، کہی کیا کم گناہ تھا کہ اس سے سینکڑوں فتنے پیدا ہوئے، حضرت حق جل شانہ کاعلم ہر شئے کو محیط ہے، اس کے علم میں ہے کہ فلال فتنہ فلال الساب و ذرائع سے اُبھر کے اُناس بنا پر شریعت ہے، اس کے علم میں ہے کہ فلال فتنہ فلال الساب و ذرائع سے اُبھر کے اُناس بنا پر شریعت الہیہ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی درجہ میں بھی معاصی اور گنا ہوں کا سبب بن سکتی ہواس کو منح فرمائے۔ انسانی عقل بسااوقات اپنے قصورِ علم اور کم فہمی کی وجہ سے اس کی علت و حکمت کو محسوس خبیس کرسکتی، انسان بسااوقات تعجب کرتا ہے کہ بظاہر اس معمولی بات کو اتنی شخت سے کیوں روکا گیا؟ لیکن بعد میں واقعات و شواہد سے اس کی تصدیق ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ شریعت الہیہ نے جو فیصلہ کیا گیا عین حکمت تھا، ایک مصوری کے پیٹ سے کیسے فتنے پیدا ہوں گے، شریعت الہیہ نے جو فیصلہ کیا ابتدا ہی سے فرما دیا تھا کہ شخت ترین عذاب قیامت کے دن صورت بنا نے والوں کو ہوگا۔ ابتدا ہی سے فرما دیا تھا کہ شخت ترین عذاب قیامت کے دن صورت بنا نے والوں کو ہوگا۔ اور ہم بھی ہو ما یا کہ:

''ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہے اس میں روح پھونکو۔'' اور کبھی بیدار شا دفر مایا کہ: "جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔" اور کہیں بیفر مایا کہ:

''صورت سازی حق تعالی کی خالقیت کی نقل کرنی ہے۔' وغیرہ ، وغیرہ ۔ اسلام دینِ قیم ہے ، اس نے کفر وشرک ، بدعت وضلالت اور کجرا ہی وگمرا ہی کا ایک ایک کا نٹا چن چن کرصاف کر دیا ، تمام اولا دِآ دم کوایک صاف ، سید ھااور نکھرا ہوا صراطِ مستقیم عطا کیا ، جس پرچل کروہ امن وامان اور راحت وعافیت کی زندگی بسر کر سکے اور مرنے کے بعد قرب ورضااور جنت و نعیم کی وارث ہینے۔

'تِلْكُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.''(١)

''یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جونہ تو زمین میں سرکشی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور اچھا انجام پر ہیز گاروں ہی کے لیے ہے۔''

اسلام نے انسانیت کے اعمال واخلاق کے تزکیہ کے لیے شروفساد کے تمام راستوں کو مسدود کر دیا۔ شرک جو اسلام کی نظر میں سب سے بڑاظلم ہے تاریخ شاہد ہے کہ وہ دنیا میں محسموں، مور تیوں اور تصویروں اور فوٹو وک کے راستہ سے آیا تھا، اس لیے اسلام نے اس منبع کفر وشرک کوحرام اور تصویر سازوں کو ملعون اور بدترین خلق قرار دے کراس راستہ کو بند کیا۔ صحیحین میں ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں ایک دفعہ از واج مطہرات آت ہے گیاں جمع تھیں، کسی تقریب عید سے نامی کنیسہ (گرجا) کا ذکر جھڑا، حضرت اُم سلمہ اور حضرت اُم حبیبہ کو چونکہ ہجرتِ حبیشہ کے دوران اس کے حالات معلوم کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے ان دونوں حضرات نے اس

کے حسنِ تعمیراور وہاں کی آ راستہ تصویروں کا تذکرہ کیا ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگفتگوس رہے تھے، بستر علالت سے سراٹھا یا اور فرمایا:

''أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنواعلى قبره مسجدا ثم صوروا به تلك الصور، أولئك شرار خلق الله. '' (۱)

''ان لوگوں میں جب کسی نیک آ دمی کا انتقال ہوجا تا بیاس کی قبر پرعبادت گاہ بنالیتے ، پھران تصویروں سے اسے آ راستہ کر لیتے تھے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں بدترین قسم کے لوگ ہیں۔''

ایک حدیث میں حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے میں نے
گھر میں ایک طاقچہ پر کپڑے کا پر دہ لئکا دیا، جس میں تصویریں بنی تھیں، جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو چہر وُ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور نہایت نفرت کے لہجہ میں
فرمایا:

"یا عائشة! إن أشد الناس عذابًا عند الله یوم القیامة الذین یضا هون بخلق الله. "(بخاری وسلم) (۲)
"عائشه! قیامت کے دن الله کے نزد یک سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق بیلوگ ہول گے جو الله تعالیٰ کی صفت خلق میں ریس (مقابله) کرتے ہیں۔"

١ : . . . . صحیح ابخاری، کتاب الصلوق، باب هل پینبش قبور مشرکی الجاهلیة ، ج:۱،ص:۲۱، ط: قدیمی

٢ : . . . . صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ماوطي من التصاوير، ج: ٢،ص: • ٨٨، ط: قد يمي \_ الصحيح لمسلم، كتاب اللباس،

بابتحريم صورة الحيوان ، ج: ٢، ص: ١٠٠١ ، ط: قد يمي

صحیح مسلم اور مسندا حمد کی حدیث میں ہے:
''إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون.''(۱)
'' يقيئًا سب سے زيادہ سخت عذاب كے مستحق قيامت كے دن تصوير ساز ہوں گے۔''

اور صحیحین اور دوسری کتبِ حدیث میں بہت سی احادیثِ صحیحہ مبارکہ موجود ہیں جو جاندار چیزوں کی تصویر سازی کی حرمت اور ملعونیت کو بیان کرتی ہیں اور تمام فقہائے اُمت نے متفقہ طور پر جاندار چیزوں کی تصاویر کوحرام قرار دیا ہے۔

بدسمتی سے عالم کی زمام قیادت کا فی عرصہ سے نا خداشاس تہذیبوں اور بددین قوموں کے ہاتھ میں ہے،جن کے یہاں (الا ماشاءاللہ) دین ودیانت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور شرم وحیا،عفت وعصمت،غیروحمیت کالفظان کی لغت سے خارج ہے۔ان کے نز دیک فکرون اور دغا و فریب کا نام''سیاست' ہے، انسانیت کشی کے اسباب ووسائل کا نام''ترقی'' ہے، فواحش ومنکرات کا نام''آ رٹ' ہے، مردوزن کے غیر فطری اختلاط کا نام'' روشن خیالی'' اور''خوش اخلاقی''ہے، پر دہ دری اور عریانی کا نام'' ثقافت' ہے اور پس ماندہ مما لک ان کی اندھی تقلید اور نقالی کوفخر سمجھتے ہیں،اس لیے آج سارے عالم میں فتنوں کا دور دورہ ہے اور شایدیہ دجال اکبر کے دجالی فتنه کی تیاری مهور ہی مهو۔خصوصاً عالم اسلام مرمعصیت، مرفتنه اور مربرائی کی آ ماجگاہ بنا مهوا ہے،آئے دن کے ان ہزاروں فتنوں میں ایک'' فوٹو'' کا فتنہ ہے، جہاں دیکھیں فوٹو گرافرموجود ہیں، دعوت وضیافت ہو یامجلسِ نکاح،اجلاسِ عام ہو یا پرائیویٹ اجتماع، ہرجگہ فوٹو گرافرموجود ہوگا اور کیمرہ سامنے،اس معصیت نے وہائی فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہےجس سے بچنا دشوار ہو گیا ہے۔کوئی بالارادہ بچنا بھی جاہے تب بھی اسے معاف نہیں کیا جاتا، بےخبری میں اس کا فوٹو بھی لے لیا جاتا ہے اور دوسرے دن اخبارات کے صفحات پر دنیا کے سامنے پیش بھی کر دیا جاتا ہے۔

۱ :... الصحیح کمسلم، کتاب اللباس، باب تحریم صورة الحیوان، ج:۲،ص:۰۱ و تدیمی منداحد بن حنبل، مندعبدالله بن مسعود، ج:۱،ص:۵ که منداحد بن حنبل، مندعبدالله بن

آج ان فوٹو گرافروں، کیمرہ بازوں اور اخبار نو کیسوں کے طفیل عربیاں غلاظت کے انبار ہمارے گھروں میں داخل ہور ہے ہیں اور اس سے پورامعاشرہ متاثر بلکہ متعفن ہور ہاہے، مگر حیف ہے کہ اس پر کوئی گرفت کرنے والانہیں۔ ستم یہ کہ اس عمومی اور عالم گیرصورت نے عام طبقہ کے ذہن سے یہ خیال ہی ختم کر دیا ہے کہ یہ بھی کوئی نا جائز کا م یا معصیت اور گناہ ہے، کیونکہ برائی کا یہ خاصہ ہوجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی صہ ہے کہ جب وہ عام ہوجاتی ہے اور اس پر گرفت کا بندھن ڈھیلا ہوجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی نفرت وحقارت دلوں سے نکلتی جاتی ہے اور قلوب سنح ہوتے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ وہ معیار شرافت بن جاتی ہے:

تھا جو ناخوب بندرت کو وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج

اوراسی کوکج نظراور غلط پندارلوگ''انسانی قدروں کی تبدیلی'' سے تعبیر کرنے لگتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان انسان ہے اوراس کی انسانی ہے تب تک سی انسانی قدر کے بدل جانے کا تصور ہی غلط ہے۔ ہاں!انسان نما جانورانسان ہی نہ رہیں، کسی اورنوع میں تبدیل ہوجائیں تو دوسری بات ہے۔

چنددن ہوئے ایک عالم کے یہاں خصوصی دعوت تھی، وہاں دوایک مشہور شخصیتیں بھی مدعوضی مہمان بھی تشریف فرما تھے، راقم الحروف کو بھی شرکت کی نوبت آئی اور سوء معصوصی مہمان بھی تشریف فرما تھے، راقم الحروف کو بھی شرکت کی نوبت آئی اور سوء اتفاق سے مجھے ان ہی کے ساتھ بٹھا دیا گیا، یہ تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ ایک عالم کے مکان پر خصوصی دعوت میں فوٹو گرافر کیمرہ لے کر آ موجود ہوگا۔ جب فوٹو گرافر سامنے آیا تو راقم الحروف نے تعدو کا اور ایک دوسرے عالم نے بھی شدید کیم فرمائی، اطمینان ہوا کہ فتنٹل گیا، لیکن پچھ و تفق کے بعد دوبارہ کسی قدر فاصلہ پر دروازہ پر کھڑاد یکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے ہماری بے خبری اور غفلت سے فائدہ اُٹھا کراپنا ارادہ پورا کرلیا۔ اگلے دن جنگ کے صفحات پر تین اشخاص کا جن میں ایک راقم الحروف تھا، فوٹو آگیا اور شم ظریفی یہ کہ نیچے یہ عبارت لکھدی' گروپ فوٹو'' اِنا للله .

### تصويرسازي كي حرمت برأمت كالجماع

حدیث نبوی میں تصویر سازی پر جو وعید شدید آئی ہے، وہ ہر جاندار کی تصویر میں جاری ہے اور تمام اُمت جاندارا شیاء کی تصاویر کی حرمت پر متفق ہے، لیکن خدا غارت کر ہا اس مغربی تجدد کو کہ اس نے ایک متفقہ ترام کو حلال ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اس' فتنہ ابا حیت' کا سب سے پہلاا ورسب سے بڑا مرکز مصراور قاہرہ تھا، چنا نچہ آئے سے نصف صدی پہلے قاہرہ کے مشہور شیخ محر بخیت مطبعی نے جوشیخ الا زہر بھی تھے' اِبا حة الصور الفو تو غرافیة'' کے مشہور شیخ محر بخیت مطبعی نے جوشیخ الا زہر بھی تھے' اِبا حة الصور الفو تو غرافیة'' کے مام سے ایک رسالہ تالیف کیا تھا، جس میں انہوں نے کیمرے کے فوٹو کے جواز کا فتو کی دیا تھا، اس وقت عام علاء مصر نے ان کے فتو کی کا فت کی متی کہ ان کے ایک ثنا گر ور شید علامہ شیخ مصطفی جامی نے اپنی کتاب میں ۲۱ سے ۲۱۸ پر اور ۱۳ سے ۲۲۸ سے ۳۲۸ سے کہ اس پر بڑا بلیغ رو شدید تنقید کی اور اس کتاب میں ۲۲۰ سے ۲۲۸ پر اور ۱۳ سے ۳۲۸ سے کہ اس پر بڑا بلیغ رو کھا ، ایک جگہوہ کھے ہیں: ''تمام اُمت کے گناہوں کا بارشخ کی گردن پر ہوگا کہ انہوں نے تمام اُمت کے لیے شراور گناہ کا دروازہ کھول دیا۔''

اسی زمانه میں حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی مرحوم کے قلم سے ما ہنامہ 'معارف' میں ایک طویل مقالہ شیخ مطبعی کے رسالہ کی روشی میں اکلا، اس وقت حضرت امام العصر مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور اس مضمون سے واقف ہوئے تو آپ کی تحریک پر آپ کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے ماہنامہ 'القاسم' میں (جو دار العلوم دیو بند کا ماہنامہ تھا) اس پرتر دیدی مقالہ شائع فرمایا۔ وہ مقالہ حضرت شخ کی را ہنمائی میں مرتب ہوا جسے بعد میں 'التصو یر لأحکام التصاویر' کے نام سے حضرت مفتی صاحب نے شائع فرمایا۔

یہ واضح رہے کہ حضرت سید [سلیمان ندوی] صاحب موصوف مرحوم نے اپنی حیاتِ طبیبہ کے آخری سالوں میں - جبکہ آپ کی عمر مبارک ساٹھ تک پہنچ چکی تھی - جن چند مسائل سے رجوع فرمالیا تھاان میں فوٹو کے جواز کے مسئلہ سے بھی رجوع فرما یا تھا۔مولا ناابوالکلام آزاد جیسے آزاد صاحب قلم نے اگر چہذوالقرنین کوسائرس بنا کراس کے مجسمہ کا فوٹو'' ترجمان القرآن' میں شائع کیا تھا،کین بعد میں اسے'' ترجمان القرآن' کے تمام نسخوں سے نکال کرتصویر کے حرام ہونے کا اعلان کردیا تھا۔

الغرض نه صرف ہمارے اکا ہر بلکہ تمام فقہاء اُمت کا اس پرا تفاق ہے کہ فوٹو حرام ہے، البتہ پاسپورٹ وغیرہ ضروریات کے لیے نصف جھوٹے فوٹو کواس سے مشتیٰ کرنا ہوگا،اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جن کی طرف سے بیم مجبوریاں عائد کی گئی ہیں۔اس لیے بیرواضح رہے کہ میرامسلک یہی ہے کہ فوٹو بلاان خاص ضرورتوں کے ناجائز اور حرام ہے۔اگر میری بے خبری میں جالا کی ہے کسی نے فوٹو لے لیا تو اس کا گناہ اس کی گردن پرہے، اگر جیہ اس ملعون فن سے اسلامی معاشره میںنفرت عامنہیں رہی ، ناوا قفعوام اسے معمولی اور ملکی چیز سمجھنے لگے ہیں اور پچھلوگ تو اس کے جواز کے لیے بھی حیلے بہانے تراشنے لگے ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ سی معصیت کے عام ہونے یاعوام میں رائج ہونے سے وہ معصیت ختم نہیں ہوجاتی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی چیز کو جب حرام قرار دے دیا تو اس کے بعد خواہ سو بہانے کیے جائیں،گراس کے جواز کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا۔آج کل سود، بیمہاوراسی قشم کی بہت سی چیز یں جنہیں مغربی تہذیب وتدن کی بددینی نے جنم دیا ہے ہمارے جدید تدتدن میں گفس آئی ہیں اور اب بوری طرح ان کارواج ہے، لیکن کون مسلمان ہو گاجو یہ کہنے کی جرأت کرے کہ بیسب جائز ہیں؟ ہاں! میمکن ہے کہ گناہ میںعموم بلویٰ کی وجہ سے آخرت کی سزامیں کچھتھوڑی بہت تخفیف ہوجائے،اس کاعلم حق تعالیٰ ہی کوہے۔

الله تعالی رحم فرمائے، قربِ قیامت کی وجہ سے اس تیزی سے فتنوں پر فتنے اُٹھ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی مشکل ہورہی ہے اور اعمالِ صالحہ کی تو فیق سلب ہوتی جارہی ہے، ایک فتنہ تنہا بذاتِ خود فتنہ ہوتا ہے اور ایک فتنہ شروع ہوا، تنہا بذاتِ خود فتنہ ہوتا ہے اور ایک فتنہ شروع ہوا، یہی کیا کم گناہ تھا کہ اس سے بینکڑوں فتنے پیدا ہوئے۔حضرت حق جل شانۂ کاعلم ہر شئے کو محیط

ہے،اس کے علم میں ہے کہ فلاں فتنہ فلاں اسباب وذرائع سے اُ بھرے گا،اس بنا پرشریعت الہید کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی درجہ میں بھی معاصی اور گنا ہوں کا سبب بن سکتی ہواس کو منع فرمائے۔انسانی عقل بسااوقات اپنے قصورِ علم اور کم فہمی کی وجہ سے اس کی علت و حکمت کو محسوس نہیں کر سکتی ،انسان بسااوقات تعجب کرتا ہے کہ بظاہر اس معمولی بات کو اتنی شختی سے کیوں روکا گیا؟لیکن بعد میں واقعات و شواہد سے اس کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ شریعت الہید نے جو فیصلہ کیا تقامین حکمت تھا، ایک مصوری کے پیط سے کیسے کیسے فینے پیدا ہوں گے، شریعت محمدید نے ابتدائی سے فرما و با تھا:

"أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون." (١)

لیمنی' سخت ترین عذاب قیامت کے دن صورت بنانے والوں کو ہوگا۔''

اور کبھی بیفر مایا کہ: ''ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہے اس میں روح پھونکو۔'' اور کبھی بیدار شاد فر مایا کہ: ''جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''اور کہیں بیفر مایا کہ:''صورت سازی حق تعالیٰ کی خالقیت کی نقل کرنی ہے۔''وغیرہ، وغیرہ۔

## تصویر کے معاملہ میں شریعت محمد بیری شختی کی وجہ

تصویر کے معاملہ میں اس شدت کی بنیاد در حقیقت ہے ہے کہ دینِ اسلام کا بنیادی عقیدہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ دوحید'' ہے، یعنی حق تعالیٰ کی وحدانیت کا بدل وجان اقر ارکرنا، خواہ تو حید ذاتِ الہی کی ہو یا تو حید صفاتِ الہی کی ہو یا تو حید افعالِ الہی کی ہو، اسلام میں کسی قسم کا نثرک قابلِ برداشت نہیں۔ اس لیے ابتدا ہی سے نثر یعت نے تمام اسبابِ نثرک پر جن میں تصویر بھی شامل ہے، شدید یا بندی لگادی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہ تھا، کیکن اس وقت جب کہ تق تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور یہ احکام نازل فر مائے سے میں لئہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور یہ احکام نازل فر مائے سے میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور یہ احکام نازل فر مائے سے میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور بیا حکام نازل فر مائے سے میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور بیا حکام نازل فر مائے سے میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیا علان کرایا تھا اور بیا حکام نازل فر مائے سے میں اللہ علیہ کا دریعہ بیا کا دو اللہ علیہ کیا کہ کا دو اللہ علیہ میں گر رسکتا تھا کہ آئی کندہ چل کریے فتنہ کتے عظیم الثان فتنوں کا ذریعہ بینے گا۔

١ :... الصحيح كمسلم، كتاب اللباس، بابتحريم صورة الحيوان، ج:٢، ص:١٠٠ ط: قديمي

### تصویراوراس کے گندے اور فتندا نگیزنتائج

آج اسی مصوری کی وجہ سے حسن و جمال کی نمائش ہوتی ہے اور اسی تصویر سازی کی وجہ سے بے حیا قوموں کی عورتوں کے عریاں فوٹو، بداخلاقی، بداطواری اور خدا فراموش زندگی کا ذریعہ بن چکے ہیں، یہی لعنت شہوانی وحیوانی جذبات بھٹر کانے کا سبب ہے،اسی لعنت کی وجہ سے کتنے معصوموں کا خون بہہر ہاہے اور کتنی جانیں تلف ہور ہی ہیں اور خود کشی کی کتنی وار دانیں ہور ہی ہیں تھیڑ اورسینماکے پردوں پراسی مصوری کی وجہ سے بے حیائی کے مظاہر اور روح فرسا مناظر سامنے آرہے ہیں،اسی فتنہ کی وجہ سے نہ کسی کی آبر ومحفوظ ہے، نہ تہمت تراشی سے کوئی بچ سکتا ہے، کسی کا سر اور کسی کا دھڑ لے کر جو چاہے کر شمہ سازی دکھلائے۔کسی کو بدنام کرنا ہواس کے بالائی بدن کی صورت لے کرکسی طوا نف کے عربیاں فوٹو میں پیوندلگا کرجو جاہے کر لیجئے۔ آپ کو یین کر تعجب ہوگا کہ ایک بڑے قوی اسلامی مملکت کی تباہی و ہربادی اوراس کے حکمر ال کی جلاوطنی میں یہی فتنہ ایک مؤیز عامل ثابت ہواہے۔اس قشم کی عربیاں تصویروں کے ذریعہ ملک میں ان کی بدا خلاقی و بے حیائی و بے دینی کا برو پیگنڈہ کیا گیااور بدنامی کی انتہا کردی گئی اور آخر تخت و تاج سے محرومی کا باعث بنا۔افسوس کہ واقعہ کی پوری تفصیل سے معذور ہوں۔الغرض اس فتنے کے کرشموں سے نہ دین محفوظ ہے، نہ اخلاق ، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا ایمان ، نہ آبر ومحفوظ ہے، نہ کسی کی عصمت،فواحش ومنکرات کی اشاعت میں مصوری کا اتنا بڑا دخل ہے کہاسی کی وجہ سے تقویٰ وطہارت و یا کیزہ زندگی کی بنیادیں ہل گئیں،لیکن آج کل کی اصطلاح میں پیرثقافت اورآ رٹ ہے اور غضب بیکہ اس کو ' اسلامی آ رٹ' کا نام دیاجا تاہے:

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوانجبی ست! کسی معاشرہ میں بے حیائی کا سر اُٹھانا اس کے دلوں سے اسلامی روح نکلنے کی ت ہے۔

تھیڑ وسنیما اور بیانمیں جن سے آج معاشرہ ہلاکت کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ بیتمام

اسی مصوری کی بدولت ہے اور بیفتنہ اتناعام ہوگیا ہے کہ مسجدیں جوخالص عبادت گاہیں ہیں، وہ بھی اس سے محفوظ نہیں۔ نکاح کی محفلوں سے مقاماتِ مقدسہ تک ہر جگہ بیفتنہ بہتج گیا ہے۔ بعض وہ حکومتیں جواسلامی قانون جاری کرنے کی مدعی ہیں اور وہ جن کا دعویٰ اتباعِ سنت ہے، ان کے ہاں بیفتنہ اس قدر شباب پر ہے اور آب وتاب سے ہے کہ الأمان و الحفیظ۔ بہر حال بیفتنہ اتناعالمگیر ہوگیا ہے کہ نہ مسجد بجی، نہ مدرسہ، نہ اسلامی ملک بجا، نہ صالح مسلمان بچے۔

### دینی اورایمانی غیرت

غالباً مارچ • ١٩٥٤ء میں راقم الحروف پاکستانی مندوب کی حیثیت سے ''مجمع البحوث الإسلامیة '' کی پانچویں کا نفرنس میں شرکت کے لیے قاہرہ گیا تھا، کا نفرنس کے اختتام پر سابق صدر جمال عبد الناصر مرحوم نے گوور نمنٹ ہاؤس میں مندوبین کو ملاقات کی دعوت دی۔ جس شاہا نہ کر دفر کا مظاہرہ ہوااور جو بظاہر مصری حکومت کا خصوصی امتیاز ہے یہاں اس کا ذکر مقصود نہیں۔ تر تیب کے مطابق ہر خص ملاقات کے لیے جاتا، مصافحہ کرتا اور اسے پھے کہنے کی خواہش ہوتی تو دو چار با تیں بھی کر لیتا، ملاقات اور مصافحہ کے بعد صدر مرحوم نے مندوبین کی خواہش ہوتی تو دو چار با تیں بھی کر لیتا، ملاقات اور مصافحہ کے بعد صدر مرحوم نے مندوبین کے اعراز کے لیے فوٹو گرافروں کو تھم دیا کہ ہر مندوب کا ان کے ساتھ الگ الگ فوٹو لیا جائے۔

آج کل جلسوں، کا نفرنسوں اور عام اجتماعات میں فوٹو اُتار نے کا مرض و با کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ فتندا تناعام ہوگیا کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بچنا چاہے نہیں نے کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دور فتنہ نے معروف کومنکر اور مشکر کومعروف بنا اثنی جو کہ کوگ کے کہ لوگ اسے گناہ می نہیں سمجھتے۔ دور فتنہ نے معروف کومنکر اور مشکر کومعروف بنا گئا ہوں کی گناہ معاشرے میں ایسے رہ بس

خیر!عرض بیر ناہے کہ صدر مرحوم کی طرف سے جب اس خواہش کی تکمیل کا اظہار ہوا تو اس عزت افزائی پر عام مندوبین خصوصاً عرب مندوبین کو بڑی خوشی ہوئی کہ جمال عبد الناصر کے ساتھ ہمارا یا دگار فوٹو لیا جائے گا۔ ہرایک نے باری باری صدر کی بائیں جانب کھڑے ہوکر فوٹو کھنچوائے۔ میں کوئی اتنا صالح ومتی اور پارسانہیں ہوں کہ ایسے مواقع میں بھی ان معصیتوں سے نے سکوں، چنانچہ عام مجمعوں میں بہر حال فوٹو گرا فرفوٹو لیتے رہتے تھے، لیکن صدر کے ساتھ خصوصی فوٹو اُتر وانے کے لیے میری باری آنے گئی توصف سے نکل کراندر جاکر کری پر بیٹھ گیا، اتفاق سے صدر میر سے سامنے تھے اور مجھے خوب دیکھ رہے تھے، جب میری باری آئی توصدر نے دواز ہری علاء سے جواس وقت ان کے سامنے تھے کہا کہ جاؤاور پاکستانی شخ (عالم) کو بلاؤ کہ وہ آکر فوٹو کھنچوائے، المحمد للہ! اس وقت میری دینی غیرت جوش میں آئی، دل نے کہا: آج اپنے اکا بر کے مسلک پر جے رہواور اس اعز از کوٹھ کرادو، آج اس حدیث نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے:

کے مسلک پر جے رہواور اس اعز از کوٹھ کرادو، آج اس حدیث نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے:

معروف ، " لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، إنما الطاعة فی معروف . " دیا سامنے کے مسلک بر جے رہواور سامن کے سامنے کے مسلک بر جے رہواور اس اعتمال کے معصیتہ الخالق، انما الطاعة فی معروف . " دیاری کرانس کر بیاری کرانس کرانس کر بیاری کرانس کر بیاری کرانس کرانس کر بیاری کرانس کر کرانس کرا

یعنی'' معصیت میں کسی امیر کی اطاعت جائز نہیں، امیر کی اطاعت بس جائز اُمور میں ہے۔''

جب ان دونول حضرات نے مجھ سے کہا:

''سيادة الرئيس يدعوك لأخذ الصورة معه.'

''جناب صدر آپ کواپنے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے بلاتے ہیں۔'' میں نے کہا:

"لا أحب ذلك وليست للصورة عندي قيمة دينية فلا أحبها."

''میں اسے درست نہیں سمجھتا، نہ میرے نزدیک اس کی کوئی دینی قدر وقیمت ہے۔''

وہ دونوں گئے اور صدر سے میر اعذر بیان کر دیا ،ان کے الفاظ میں نہیں سن سکا کہ میری تر جمانی انہوں نے کس انداز میں کی ، رخصت ہوتے ہوئے دوبارہ مصافحہ کا دستورنہیں تھا،کیکن

١ :... صحيح البخاري، كتاب اخبار الآحاد، باب ما جاء في اجازة خبر الواحد، ج:٢،ص: ٨١٠٥، ط: قديمي

میں عملی معذرت کے بجائے رخصت ہونے کے لیے دوبارہ صدر کے پاس گیااور جی میں آئی کہ آج موقع ملاہے، پھر خدا جانے موقع ملے گایانہیں، اس لیے آج ان سے کلمہ خیر کہہ دینا چاہیے، چنا نچہ میں نے مصافحہ کرتے ہوئے صدر سے کہا:

''جناب صدر! الله تعالی نے آپ کے سینے میں بڑا توی دل رکھا ہے اور یہ ایک بڑی نعمت ہے جو آپ کوعنایت ہوئی، میری آرز واورخوا ہش یہ ہے کہ اس قوی دل کا قوی تعلق اس قوی ذات سے ہونا چاہیے، جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے اور تمام قوتیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔' میرے عربی الفاظ یہ تھے:

" سيادة الرئيس! إن الله سبحانه وتعالى قد منحك قلباً قو ياً بين حنايا ضلوعك، فأرجو أن يكون لهذا القلب القوي رابطة قو ية مع الخالق القوي الذي بيده ملكوت كل شيء."

صدر نے مسکراتے ہوئے میرا جملہ غور سے سنا اور قدرے زور سے مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ کو ذرا جھٹکا دیا، جیسا کہ خوشی کے موقع پر ایسا کیا جاتا ہے۔ بیصدر مرحوم سے میری آخری ملاقات تھی جواس نصیحت پرختم ہوئی۔

تصويرسازي اوراسلام

کون نہیں جانتا کہ اسلام کی نظر میں تصویر سازی نہ صرف فتیج اور حرام ہے، بلکہ لعنت اور غضب خداوندی کی مستوجب ہے۔ تصویر بنانے والے کے قق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. '' (۱) يعني''وه قيامت كدن سب سي ختر اور بدترين عذاب مين مبتلا مول گـ' جس مکان میں تصویریں ہوں ،اس پرخدا کی لعنت آئی ہے، فرشتوں کوتصویروں سے بھی اسی طرح نفرت آئی ہے، جس طرح کتے سے نفرت ہے، کیا ان وعیدوں کے ہوئے ہوئے کسی فلم کو جائز کہا جاسکتا ہے؟ کیا فلموں کی ترویج وشہیر پوری قوم پرخدا کے غضب ولعنت کو دعوت دینے کے متراف نہیں؟

## انبياءاور يغمبركي تصاويراورنكم

پھراسی سے بڑھ کر جسارت کیا ہوسکتی ہے کہ عہدِ نبوت اور عہدِ اسلام کی پاک اور روحانی زندگیوں کو تصویروں کے ذریعہ فلما یا جائے؟ کتنا بڑاظلم ہے کہ جس چیز کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لعنت قرار دیا ہو، آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاکیزہ دور کو اس لعنت میں ملوث کیا جائے؟ کیا الله درسول (صلی الله علیہ وسلم) کی نزدیک بینا پاک جسارت قابلِ برداشت ہوسکتی جائے؟ کیا الله درسول (صلی الله علیہ وسلم) کی نزدیک بینا پاک جسارت قابلِ برداشت ہوسکتی ہے؟ کیا مسلمانوں میں اتنی ایمانی حس بھی باقی نہیں رہی کہ وہ کم از کم نبوت کے پاکیزہ دور کو اس نے است سے محفوظ رکھتے؟

مزید برآ ل بیرکہ یہال صورت بینہیں کہ جووا قعات پیش آئے ہو بہوا نہی کاعکس لے لیا گیا ہو، بلکہ یہال جوشی صورت حال ہے وہ بیہ کہ دورِ نبوت کے واقعات کا مصنوی سوانگ بنا یا گیا ہے۔ کچھ بہرو پیول نے خاکم بدئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ ادا کیا، کسی نے سایا گیا ہے۔ کچھ بہرو پیول نے خاکم بدئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ ادا کیا، کسی نے صحابہ وصحابیات کے مقدس اشخاص کا، کسی نے ابوجہل وابولہب وغیرہ کا فروں کا۔ پھران مصنوی ڈراموں کی عکس بندی کر کے فلم تیار کی گئی اور اسے پردہ اسکرین پرلایا گیا، اب اگر کسی مسلمان میں ایمان کی کوئی رمق اور غیرت کی ادفی حس موجود ہو، کیا وہ ایک لمحہ کے لیے برداشت کرے گا کہ وہ لوگ جن کا وجود ہی گندگی اور بے حیائی کا نشان ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ وصحابیات کی شبیہ بنا کر پیش کیا جائے اور ان کے ادا کر دہ پارٹ کوان مقدس ہستیوں سے منسوب کیا جائے؟ اس سے بڑھ کران حضرات کی تذکیل وتو ہین پارٹ کوان مقدس ہستیوں سے منسوب کیا جائے؟ اس سے بڑھ کران حضرات کی تذکیل وتو ہین

کیا ہوسکتی ہے؟ پھر جن لوگوں نے ابوجہل وابولہب وغیرہ کا فروں کا کرداراداکرتے ہوئے ان کی کا فرانہ حرکات کی نقل کی ہوگی اور صحابہؓ وصحابیاتؓ کوظلم وستم کا نشانہ بنایا ہوگا کیا وہ مسلمان بھی رہیں گے؟ اور ان کے وہ تماشائی جو اس تماشئہ کفر کو تفریح طبع کا سامان کرتے ہیں ان کا اسلام محفوظ رہ جائے گا؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان ڈراموں میں بہت ہی حرکات وسکنات اور بہت سے الفاظ وکلمات ایسے آئیں گے جن کو حقیقت کے ساتھ دور کا واسط بھی نہیں ہوگا ،اس صورت میں ان مصنوعی واقعات کو حقیقی قرار دینا بدترین قسم کا جھوٹ اور افتر اء ہوگا، جس کے بارے میں مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

" من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. "(١)

'' جس نے مجھ پر قصدً اجھوٹ با ندھاوہ ایناٹھ کا نادوزخ بنائے''

امریکی اورمغربی اخبارات ورسائل میں جب بھی آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم کی فرضی تصاویر شائع ہوتی ہیں، آئے دن ہمارے اخبارات میں ان پراحجاج ہوتا رہا ہے اور مسلمانوں میں ایک کہرام مجی جاتا ہے، کیااس قسم کی فلموں کے بعد مسلمانوں میں بیچست باقی رہے گی کہوہ اعدائے اسلام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں؟ جب مسلمان خود دورِ نبوت کی فلمیں بنانے سے نہیں شرماتے تو وہ کس منہ سے غیروں کورو کنے کی جرائت کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پچھ عرصہ بعداعدائے اسلام نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی فرضی تصویریں کھلے بندوں شائع کرنے کی حرایہ بیکس گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پرمحض فرضی فلمیں وجود میں آنا شروع ہوں گی درجس طرح اب تک مستشر قین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو غلط رنگ میں بیش کرنے کی جسارت کرتے رہے ہیں، آئندہ نہایت گھناؤنے انداز میں آپ کو پردہ فلم پردکھا یا جائے گا اور جسارت کرتے رہے ہیں، آئندہ نہایت گھناؤنے انداز میں آپ کو پردہ فلم پردکھا یا جائے گا اور جینام نہاد مسلمان جنہوں نے خوداس بدعت کو جنم دیاان کفار کا پچھنہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب تک

۱ نسب صحیح البخاری، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبیّ، ج:۱،ص:۲۱، ط: قدیمی

کا فرقو میں صرف مسلمانوں کے احترام میں اس سے پیچکیاتی رہی ہیں،مسلمانوں کوشرم آنی جاہیے کہ جو کام کا فرقومیں سرانجام نہیں دے سکیں ،اس مکروہ اور گندے کام کا آغاز خودان کے ہاتھوں ہور ہاہے اور سب سے آخری بات بیہ ہے کہ کیا لہو ولعب اور تفریح وتماشے کے لیے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اور آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہؓ کی ذات گرامی ہی رہ گئی تھی؟ کیا کوئی دیوث اور بےغیرت شخص بھی بیر گوارا کرسکتا ہے کہاس کے ماں باب اور بہو بیٹیوں کا سوانگ بھرا جائے اورلوگ اس کا تماشہ دیکھیں؟ پھر آخراس مشق ستم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابةً وصحابیات ﷺ کی ذواتِ قدسیه ہی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ کیاان کااحترام ہماری ماؤں اور بہنوں سے بھی کم ہے؟ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتا کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اوران سے جب احتجاج کیا جاتا تو جواب دیتے کہ ہم تو یوں ہی دل لگی اور تفریح کررہے تھے، قرآن كريم نے اس كاجواب ديتے ہوئے فرمايا ہے۔

٬٬ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْمِمْ بَعْدَ إِيْمَا نِكُمْ. ٬٬ (١)

''بہانے نہ بناؤ،تم نے دعوائے ایمان کے بعد کفر کاار تکاب کیاہے۔''

اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یا اسلام کی کسی بات کوہنسی، دل لگی اور تفریح طبع کا موضوع بنا نا کیسا ہے؟ اس کو وہی شخص اختیار کرسکتا ہے جس کا دل دین وایمان سے خالی ہو چکا ہو۔

ان گزارشات کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

اول:....اسلام میں تصویر سازی حرام اور موجب ِلعنت ہے۔

دوم:....اس حرام اورملعون چیز سے دورِنبوت کوملوث کرنانہایت نایاک جسارت اور

ان بزرگوں کی تو ہین ہے۔

سوم:.....وا قعات کے بہت سے اجزاء وم کالمات فرضی ہوں گے جو کذب وافتر اعلی الرسول ہے۔

چہارم: ..... ایکٹروں اور ایکٹرسوں کا آنحضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام م کا ایکٹرسوں کا است کے است کے ا پارٹ اداکرنا شرمناک بات ہے۔

پنجم: سخصور صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام گی مقدس زندگی کولهو ولعب اور تفری کا موضوع بنا ناشعبهٔ کفر ہے۔

ششم: سسالیی فلموں سے غیر مسلموں کے لیے فرضی تصاویر اور من گھڑت وا قعات پر مبنی فلمیں بنا کر دورِ نبوت کی جانب منسوب کرنے کا درواز ہ کھل جائے گا،جس کے نتائج تناہ کن ہوں گے۔

اگر یہود ونصاری اور منافقین اسلام کی ان مکر وہ سازشوں سے اب بھی مسلمانوں کی آئر یہود ونصاری اور منافقین اسلام کی ان مکر وہ سازشوں سے اب بھی مسلمانوں کی آئکھیں نہیں تو اس کے سواکیا کہا جائے کہ قلوب مسنح ہو چکے ہیں اور عنقریب اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسواکن عذاب در عذاب میں بی قوم مبتلا ہونے والی ہے، إنا لله وإنا إليه راجعون.

# فتنول سيحفأظت كالمختضر دستورالعمل

بہت سے مخلصین کے خطوط آرہے ہیں کہ ہمیں فتنوں کی اس موجودہ فضا میں کیا کرنا چاہیے؟!اس لیے فتنوں سے حفاظت کا ایک مختصر دستورالعمل عرض کیا جاتا ہے:

#### اول:شورائيت:

کسی بھی قسم کا دینی، دنیاوی یا سیاسی قدم اٹھائیں تو اہلِ خیر وصلاح اور اہلِ دانش وخرد سے مشورہ کیے بغیر نہ اُٹھائیں اور اہلِ شور کی میں سے ہر شخص نہایت اخلاص کے ساتھ فی مابینہ وبین اللہ اپنا مشورہ دے، اپنی بات منوانے کی فکر نہ کرے، نہ اپنی رائے پرخواہ نخواہ کا اصرار کرے، اگر سے اسلامی شور کی پرغمل کیا جائے توان شاءاللہ! بہت سی گر اہیوں اور فتنوں کا سرباب ہوسکتا ہے، ان سب میں بڑا فتنہ محجب اور اعجاب بالرائے کا ہے۔ الغرض مخلصین کے لیے لازم ہے کہ اپنی رائے پراصرار نہ کریں، بلکہ اپنی رائے کو متہ مجھیں، مبادا اس میں نفس و شیطان کا کوئی خفی کید چھیا ہوا ہو۔

### دوم:اعتدال بيندي

اگر پوری کوشش کے باوجودسب کی رائے متفق نہ ہوسکے اور اہلِ حق کی دو جماعتیں وجود میں آ ہی جائیں تو ہر جماعت اپنے کوظعی حق پر اور دوسر سے کوظعی باطل پر نہ سمجھے، زیادہ سے زیادہ جس بات کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے موقف کو''صواب محتملِ خطاء'' اور دوسر سے کے موقف کو''خطام محتملِ صواب'' سمجھے اور دونوں طرف سے برابر بیخوا ہش رہنی چا ہے اور کوشش کے موقف کو' خطام محتملِ صواب' سمجھے اور دونوں طرف سے برابر بیخوا ہش رہنی چا ہے اور کوشش

بھی کہ تمام اہلِ حق ایک کلمہ پرمتفق ہوجا ئیں۔

سوم: حكايات وشكايات سے احتر از

آج کل پروپیگنڈے کا دورہے، پروپیگنڈے کے کرشمہ سے رائی کو پر بت اور تکے کوشہ تیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ غلط افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا کر ایک دوسرے کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جوشخص اس فتنہ سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک سی حکایت وشکایت کے جیچے ہونے کا پوراوثو تی نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر کان نہ دھرے، نہ اس پر کوئی کا رروائی کرے۔ امیر المؤمنین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ ابن ملجم آپ کے تل کا منصوبہ بنار ہا ہے اور قبل کی دھمکیاں دیتا ہے، آپ اسے تل کرا دیجئے۔ فرمایا:

'' کیا میں اپنے قاتل گوتل کر دوں؟''

اسی طرح اس قسم کی حکایات و شکایات کونقل کرنا بھی اُمت کو فتنے میں ڈالنا ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواسی قسم کے فتنوں کے بارے میں ہدایت فرمائی تھی:
''ستکون فتن، القاعد فیھا خیر من القائم، والقائم فیھا خیر من الساعی.''(۱)
خیر من الماشی، والماشی فیھا خیر من الساعی.''(۱)
''بہت سے فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑ نے
کہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑ نے
والے سے بہتر ہوگا۔''

اورمسلم شریف کی ایک روایت میں ہے:

'النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم. ''(٢)

''جواُن میں سور ہا ہوگا وہ جا گنے والے سے بہتر ہوگا اور جو جا گ رہا ہوگا وہ

۱ .... تصحیح البخاری، کتاب الفتن ، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم تکون فتنة القاعد فیرمن القائم ، ج: ۲ ، ص: ۸ ، ۱۰ و قدیمی ۲ .... تصحیح اسلم ، کتاب الفتن ، باب اشراط الساعة ، ج: ۲ ، ص: ۲ ، ص: ۳۸۹ و قدیمی

اُتُصْنے والے سے بہتر ہوگا۔"

ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ میر ہے کسی قول وکمل سے اُمت کے درمیان افتراق کی خلیج وسیع نہ ہو، نیز اہلِ حق کو اس بات سے چوکنا رہنا چاہیے کہ اہلِ باطل ان کے درمیان اختلافات کو ہواد ہے کرا پنا اُلوسیدھانہ کرسکیں، جب اہلِ حق آپس ہی میں لڑنے گئے ہیں تو اہلِ باطل کے لیے میدان صاف ہوجا تا ہے، اس لیے اہلِ حق کو اہلِ باطل کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہیے کہ جوش میں اپنوں ہی کو بدنا م کر نے لگیں۔افسوس ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مرض کہی ہے کہ اپنول سے برگمانی رکھیں گے اور حق کے نام پر اہلِ حق سے لڑیں گے، لیکن اہلِ باطل کے ساتھ مسامحت اور رواداری برتی جائے گی، اللہ تعالی اپنافضل فرمائے۔

چهارم: اكرام واحترام مسلم

ایک مسلمان الله ورسول صلی الله علیه وسلم پرایمان رکھنے کی وجہ سے اکرام واحترام کا مستحق ہے اور ہماری باہمی رنجشوں سے اس کے احترام کا حکم منسوخ نہیں ہوجا تا ہنن ابوداؤد میں آنجضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادمروی ہے کہ:

'إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام السلطان المقسط. ''(۱)

''تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہیں: سفید ریش مسلمان کی عزت کرنا، جونہ قرآن میں غلو کرے، نہ بے پروائی کرے اور عادل حاکم کی عزت کرنا۔''

بہرحال اختلاف کی بنا پرکسی بھی مسلمان کی ہتک ِعزت جائز نہیں اور خاص طور پر علمائے دین کی بے حرمتی کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، کوئی مخلص عالم دین ایک رائے رکھتا ہوتو اس پرسب وشتم کرنا،اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا نہایت خطرہ ہے،ایساشخص مخذول

١ : . . . . سنن ا بي دا د ؤ د، كتاب الآ داب، باب في تنزيل الناس منازلهم ، ج: ٢، ص: ٧٦٨ ، ط: حقانيه پشاور

اور بے تو فیق ہوجا تا ہے اور ایمان کی سلامتی مشکل ہوجاتی ہے۔

بنجم:استخاره كرنا

دورِ حاضر میں اُمت کا شیرازہ جس بری طرح بکھر گیا ہے، مستقبل قریب میں اس کی شیرازہ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، جب استشار ہے کا راستہ بند ہو گیا تواب صرف استخارہ کا راستہ ہی باقی رہ گیا ہے، حدیث شریف میں تو فر مایا تھا:

"ماخاب من استخار و ماندم من استشار."

''جواستخارہ کرے گاخائب وخاسر نہ ہو گااور جومشورہ کرے گاپشیمان نہ ہوگا۔''

عوام کے لیے یہی دستورالعمل ہے کہ اگرکوئی ان فتنوں میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا ہے تو مسنون اسخارہ کر کے عمل کرے اور اُمید ہے کہ استخارہ کے بعد اس کا قدم صحیح ہوگا۔ مسنون استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب کسی امر میں متحیر اور متر دّ دہوتا ہے اور کوئی واضح وصاف بہلونظر نہیں آتا، اس کاعلم رہنمائی سے قاصر رہتا اور اس کی طاقت بہتر کام کرنے سے عاجز توحق تعالیٰ کی بارگاہ رحمت والطاف میں التجاء کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا، توکل، تفویض اور تسلیم ورضا بالقضاء کے راستوں سے کرتا ہے کہ وہ اس کی دشگیری اور رہنمائی فرمائے، بہتر صورت پر جلنے کی توفیق عطافر مائے۔

### استخاره كي حقيقت

جن مخلصین واحباب کے خطوط آرہے ہیں، ان سب کے لیے بدلائح ممل پیش کیا جارہا ہے کہ مسنون استخارہ برمل کریں، نامنا سب نہ ہوگا کہ یہاں استخارہ مسنونہ کی ترکیب بھی لکھ دی جائے اور دعا بھی لکھ دی جائے۔ در حقیقت استخارہ مشکا قبنوت کی ایک روشنی ہے جواُمت کو دکھلائی گئی ہے اور اُمت کے ہر پریشان حال انسان کی قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ یہ پنج برانہ تربیت ہے جس کی برکات قیامت تک جاری رہیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ

١ : . . . المعجم الاوسط للطبر اني، رقم الحديث: ٢٦٢٧، ج: ٢، ص: ٦٥ ٣، ط: دارالحرمين قاهرة

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گل کواس طرح استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورتیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں اور تعلیم دی جاتی ہیں۔ بزرگانِ دین کے تجر بول میں بہت سی صورتیں استخارہ کی آئی ہیں اوران کے ذریعے انسان کی رہنمائی بھی ہوجاتی ہے، کیکن ہادی اُمت، خاتم النہیین ، رحمة للعالمین ، اعلم الاولین وال آخرین کے سینۂ نبوت سے جو چیز نکلی ہواس کی خیر و برکت کا کیا کہنا!!!

#### استخاره كالمقصد

واضح ہوکہ استخارہ مسنونہ کا مقصد ہیہ ہے کہ بند ہے کہ وی مقاوہ اس نے کرلیا اور اپنے آپ کوئی تعالی کے علم محیط اور قدرتِ کا ملہ کے حوالے کردیا، گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوئی ہوگیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کارعاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے، وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقد ور کے مطابق اس کی اعانت سے مشورہ کرتا ہے۔ گویا استخارہ کیا ہے! حق تعالی سے مشورہ لینا ہے، اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیٹی کردی، حق تعالی سے بڑھ کرکون رہم ہو کریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے اور قدرت بے مدیل ہے۔ اب جوصورت انسان کے حق میں مفید ہوگی حق تعالی اس کی تو فیق دے گری مردوت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت۔ جواس گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، پھر نہ سو چنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت۔ جواس کے حق میں نیر نیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے، اطمینان وسکون فی الحال حاصل ہویا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا۔ یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب۔ اس لیے تمام میں اس کی جواراسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ:

من سعادہ ابن آدم است خارته من اللہ و من شقاوته تر ك

''انسان کی سعادت ونیک بختی بیر ہے کہا بنے کاموں میں استخارہ کر ہے

۱ : . . . . مجمع الزوائد، باب الاستخارة ، ج: ۲،ص: • ۳۳ ، ط: دارالفكر، بيروت \_مشكوة ، كتاب الرقاق ، باب التوكل والصبر ، الفصل الثاني ،ص: ۵۳ ، ط: قد يمي

### اور بدنیبی بیہ ہے کہاستخارہ کو چیوڑ بیٹھے۔''

### استخاره کی دعا

اب استخارہ کی دعانا ظرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے: · · اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَا قِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِيْ بِهِ. " ''یااللہ! میں آپ سے خیر چاہتا ہوں، بوجہ آپ کے علم کے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ سے بوجہ آپ کی قدرت کے، اور مانگتا ہوں میں آ یہ سے آ یہ کے بڑے فضل میں سے، کیونکہ آپ قا در ہیں اور میں قا در نہیں اور آپ عالم ہیں اور میں عالم نہیں اور آپ علام الغیوب ہیں۔ یا الله!اگرہومکم میں آپ کے کہ بیرکام بہتر ہے میرے لیے میرے دین میں اورمیری معاش میں اور میرےانجام کا رمیں تو تجویز کردیجئے اور آسان کر دیجئے اس کومیرے لیے، پھر برکت دیجئے میرے لیےاس میں اورا گر ہو علم میں آپ کے کہ بیرکام براہے میرے لیے میرے دین میں اور میری معاش میں اور میرے انجام کار میں ،تو ہٹا دیجئے اس کومجھ سے اور ہٹا دیجئے مجھ کواس سے اور نصیب کردیجئے مجھے بھلائی جہاں کہیں بھی ہو، پھر راضی ر کھئے مجھ کواس پر۔''

# فتنول كالصل علاج قرآن كريم

قرآن کریم حق تعالی شاخ کی وہ آخری اور عظیم ترین نعمت ہے جواس دنیا کودی گئ ہے، قرآن کریم ہی وہ قانونِ الہی ہے جوانسانوں کو اعلیٰ ترین سطح پر پہنچانے کا ضامن ہے اور جو قوموں کی سربلندی اور حکومتوں کی عزت و مجد کا بہترین ذریعہ ہے۔ دورِ حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں اُن سب کا واحد علاج قرآنی دستور ہے۔ اسلامی ممالک میں آج کل جو فتنے رونما ہور ہے ہیں ، ان کا اصلی سب قرآن کریم کی تعلیمات سے انحراف واعراض ہے: ''نسُوْ الله فَانْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. '' (۱) ''نہوں نے اللہ کو بھلادیا، پھر اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلادیا، یہی لوگ ہیں نافر مان۔''

شام ہو یا مصر، انڈونیشیا ہو یا افریقہ، ان سب میں روز روز کے انقلابات اور بے چینی اور اضطراب کا اصلی سبب یہی ہے، کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں، جن میں روس وامریکہ کی ریشہ دوانیاں سرفہرست ہیں، لیکن ان اسباب میں کوئی تزاحم وتعارض نہیں، ظاہر بین ظاہری اسباب کو دوانیاں سرفہرست ہیں اور حقائق بین نگاہیں باطن تک پہنچی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حشر کے آخری رکوع میں یہ مضمون بالکل واضح کردیا گیا ہے۔ سورہ حشرجس میں یہود کی تباہی و بربادی کی داستان اور ان کا حشر بیسب کچھ نعمت قرآن کی ناشکری اور اس عظیم نظام قرآنی سے انکار

''كِتٰبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوْا أَيْتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْمِيْتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ.''(۱)

"ایک کتاب ہے جواُ تاری ہم نے تیری طرف برکت کی، تا کہ لوگ اس میں تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔"

لفظ ومعنی وحروف ونقوش سب ہی بابر کت ہیں، جن کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔
'' تدبر' عمل کرنا ہے، علمی درجہ میں حکیمانہ حقائق پرغور کرنا ہے،'' تذکر ہُ اُولی الااُ لباب' عملی
قانون بنانا ہے اور جب تک اسلامی مما لک کا قانون قرآن کریم رہا، سارے عالم پران کا جھنڈا
لہراتارہااورایک ہزار برس تک ان کا سکہ چلتارہا، آخر ہے مملی و بدعملی کے نتائج سامنے آگئے۔
''جامع ترمذی' اور''مند داری'' میں بروایت حارث الداُ عور حضرت علی ﷺ کی مرفوع حدیث میں ان سب حقائق کا بیان موجود ہے، حدیث کا یہ جملہ انتہائی قابلِ غور ہے:
''من ترکہ من جبار قصمہ الله.'' (۲)

یعنی''اگرکوئی طاقتور حکمران بھی اس قانونِ الہی کوترک کرے گاتواللہ اس کوریزہ ریزہ کردے گا۔''

بالهمى اختلاف كافتنه

صیح بخاری وغیره کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی:

۱ :....۱

۲:۰۰۰۰
 نسنن التر مذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، ج: ۲،ص: ۱۱۸، ط: قدیمی \_سنن الداری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من قر اُالقرآن، ج: ۲،ص: ۲۹،ص: ۵۲۱، ط: دارالکتاب العربی بیروت

''تو کہہاں کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجتم پرعذاب او پر سے (جیسے پتھر برسنایا طوفانی ہوا اور بارش) یا تمہارے یاؤں کے نیچے سے (جیسے زلزلہ اور سیلاب وغیرہ) یا بھڑاد ہے تم کومختلف فرقے کرکے اور چکھادے ایک کولڑائی ایک کی۔''

جس میں تین قسم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے: آسانی عذاب، زمین کا عذاب اور باہمی اختلاف کا عذاب الله علیہ وسلم نے پہلی قسم کے عذاب سے نجات کی دعا فرمائی اوروہ قبول ہوئی، چردوسری قسم کے عذاب سے نجات کی دعا فرمائی اوروہ قبول ہوئی، جب تیسری قسم کے عذاب سے نجات کی دعا فرمائی توقبول نہیں ہوئی۔ (۲)

جس سے معلوم ہوا کہ اس اُمت کا عذاب آپس کا اختلاف ونزاع ہوگا۔

اس اختلاف کی صورتیں مختلف رہی ہیں ، یہ بھی باہمی خانہ جنگی اور تل وقبال کی صورت میں ظاہر ہوا ، بھی باہمی خانہ جنگی اور تل وقبال کی صورت میں ظاہر ہوا ، بھی باہمی نزاع وجدال کی صورت میں نمودار ہوا ، بھی شقاق وافتر اق کے راستے سے آیا اور بھی بدطنی وبدگمانی ، طعن وشنیج اور لعنت وملامت کی صورت میں اُ بھرا۔

## پراز<sup>فت</sup>ن اسلامی تاریخ

اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ خلیفۂ مظلوم سیرنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعداس اُمت پرفتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، واقعۂ حرہ، واقعۂ دیر الجماجم، واقعۂ کربلا اور سیرناحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وغیرہ اس دردناک سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ بہرحال اس اُمت میں ابتدا ہی سے فتنوں کا دور شروع ہوا اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

١ :.... الانعام: ٢٥

۲ .... مصحح البخاري، كتاب التفسير، سورة انعام، ج: ۲،ص: ۲۲۲، ط: قديمي

اُمت میں فتنوں کا دور کم وبیش برابر جاری رہے گا، فرق یہ ہے کہ دورِاول میں عہدِ نبوت کے قرب کی وجہ سے اُمت کا ایمان قوی تھا، یہی وجہ ہے کہ شدید ترین اختلاف اور جدال وقال کے باوجود دورِاول کے تمام فتنے اُمت کے ایمان کو متزلز لنہیں کر سکے، بلکہ تمام مسلمانوں کا ایمان این جگہ قائم وراسخ رہا۔

### خطرناك تزين فتنه

سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جس سے زوالِ ایمان کا خطرہ پیدا ہوجائے،
اگر چاپیٰ ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے وہ معمولی معلوم ہوتا ہو، چنا نچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہو، چنا نچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت کا سب سے بڑا فتنہ دجال لعین کا فتنہ ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کر ہے گا اور ہر قسم کے دجل وفریب سے لوگوں کے ایمان کو غارت کرے گا۔ بیفنندا گرچہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہوگا، تاہم اس کی شدت واہمیت کی بنا پر ہر نبی ورسول نے اپنی ایمنوں کو اس فتنہ کا طاح اور اس فتنہ کے ایمان سوزنتائج وعواقب سے آگاہ کیا، مگر چونکہ اس فتنہ کا ظہوراً مت محمد سے کے عہد میں ہونا تھا اور اس فتنۂ کبریٰ سے براہِ راست اس اُمت کا مت کا تعلق تھا، اس لیے حضرت رسالت پناہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت وصاحت کے ساتھ اس سے ڈرایا اور اس کی واضح علامتیں بیان فرما نمیں، تا کہ ہر مخص دجا لی فتنہ کو وصاحت کے ساتھ اس سے ڈرایا اور اس کی واضح علامتیں بیان فرما نمیں، تا کہ ہر مخص دجا لی فتنہ کو تعلق بی بناہ میں رکھے، اور اس کا ظہور بھی اُمت کے بالکل آخری دور میں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہر دور میں جن فتنوں کا ظہور ہوتا رہا ہے وہ اعمال وا خلاق، برعت والحاد اور تششت وافتر ان کے فتنے ہیں۔

### اس دور کے فتنے

ہمارا یہ دورجس سے ہم گزرر ہے ہیں، گونا گوں فتنوں کی آ ماجگاہ ہے، ہر طرف سے مختلف قسم کے فتنوں کی بورش ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جن فتنوں سے اُمت کو واسطہ پڑا ہے، وہ اخلاقی وعملی فتنے ہیں۔عوام زیادہ تر اخلاقی فتنوں میں مبتلا اور برعملی کے فتنوں کا شکار

ہیں۔ فریضۂ نماز میں تساہل، فریضۂ صیام سے تغافل، فریضۂ جج وزکوۃ میں نکاسل، وغیرہ، وغیرہ، وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔ عبادات ہوں یا اخلاق، معاملات ہوں یا معاشرت، ہر شعبۂ دین میں بدملی کا دور دورہ ہےاور بہت سے فتنے اس بدملی کے نتائج ہیں۔

ملک میں شراب نوشی، عریانی و بے حیائی، نواحش و منکرات، مردوزن کے مخلوط اجتماعات، مخلوط تعلیم، شیر اور سینما، ریڈیواور ٹیلی ویژن، زنااور بدمعاشی، بداخلاقی و بداطواری، اجتماعات، مخلوط تعلیم، شیر اور سینما، ریڈیواور ٹیلی ویژن، زنااور بدمعاشی، بداخلاقی و بداطواری، نوب لوٹ مار، چوری اور ڈاکہ، رشوت و خیانت، جھوٹ اور بہتان طرازی، نیبت اور چغلی، حرام خوری کی نت نئی صورتیں، حرصِ دنیا کی خاطر اشیاء خور دنی میں ملاوٹ ۔ کہاں تک شار کیا جائے؟ بے شار برائیاں ہیں جود و رِحاضر میں اس کثر ت سے ظاہر ہوئیں کہ بچھلے زمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں کرائیاں ہیں جود و رِحاضر میں اس کثر ت بے ظاہر ہوئیں کہ بچھلے زمانوں میں اس کا تصور بھی کیا ہوگئی؟ اگر کیا جاسکتا تھا۔ عقل حیران اور انسانی ضمیر انگشت بدنداں ہے کہ یا اللہ! دنیا کیا سے کیا ہوگئی؟ اگر ج قرونِ اولی کے مسلمان زندہ ہوگر آ جا کیں اور اس دور کے مدی اسلام مسلمانوں کے اخلاق و مل کا می نقشہ دیکھیں تو خدا جانے کیا کہیں اور ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں؟ نعو خور الفتن ما ظہر منها و ما بطن .

### طبقه خواص بھی فتنوں سے خالی ہیں

بہرحال یہ فتنے اور یہ امراض تو وہ ہیں جن میں زیادہ عوام مبتلا ہیں، اب ذراخواص امت پر بھی سرسری نگاہ ڈالیے۔ یہ حقیقت ہے کہ علماء کرام اس عالم کا دل ود ماغ ہیں اورعوام امت بمنزلہ اعضائے انسانی کے ہیں۔ علمائے اُمت کا مقام وہی ہے جوانسانی جسم میں قوائے رئیسہ (دل ود ماغ، جگراور گردول) کا ہے۔اعضائے رئیسہ اپنا کام ٹھیک ٹھیک کرر ہے ہوں توجسم کسی اندرونی مرض کا شکار نہیں ہوتا اور ہیرونی آفات وصد مات کے مقابلہ میں پوری قوت مدافعت رکھتا ہے۔ عام اعضائے انسانی کانقص، اعضائے رئیسہ کے اختلال کی نشاندہی کرتا ہے مدافعت رکھتا ہے۔ عام اعضائے انسانی کانقص، اعضائے رئیسہ کے اختلال کی نشاندہی کرتا ہے اور ظاہر جسم کی خرابی اکثر و بیشتر جسم کی اندرونی قوتوں کی خرابی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح عوام اُمت میں خرابی زیادہ تر علماء اُمت کی خرابی وفساد سے ظہور میں آتی ہے۔ جب علمائے اُمت اپنا فرض منصی ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں توعوام میں فساد کے دَر آنے کاراستہ کھل جاتا ہے۔

# علماءو مصلحین اوراُن کے فتنے

سب سے بڑا صدمہ اس کا ہے کہ مصلحین کی جماعتوں میں جو فتنے آج کل رونما ہور ہے ہیں نہایت خطرناک ہیں۔تفصیل کا موقع نہیں ،لیکن فہرست کے درجہ میں چند باتوں کا ذکرنا گزیر ہے:

### ا: \_مصلحت اندیشی کا فتنه

بیفتنهٔ ج کل خوب برگ و بارلار ها ہے ،کوئی دینی یاعلمی خدمت کی جائے اس میں پیشِ نظر دنیاوی مصالح رہتے ہیں۔ اس فتنه کی بنیاد نفاق ہے ، یہی وجہ ہے کہ بہت سی دینی وعلمی خدمات برکت سے خالی ہیں۔

#### ۲: - هردلعزیزی کا فتنه

جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں۔اس فتنہ کی اساس حبِ جاہ ہے۔

#### س:-ا بنی رائے برجمود واصرار

ا پنی بات کو سیح وصواب اور قطعی ویقینی سمجھنا، دوسروں کی بات کو درخورِ اعتناءاور لائقِ التفات نہ سمجھنا، بس یہی یقین کرنا کہ میراموقف سوفیصد حق اور درست ہے اور دوسرے کی رائے سوفیصد غلط اور باطل ۔ پیاعجاب بالرائے کا فتنہ ہے اور آج کل سیاسی جماعتیں اس مرض کا شکار

ہیں۔ کوئی جماعت دوسرے کی بات سننا گوارانہیں کرتی ، نہ ق دیتی ہے کہ ممکن ہے کہ مخالف کی رائے کسی درجہ میں صحیح ہویا یہ کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہوں جو ہم چاہتے ہیں، صرف تعبیر اور عنوان کا فرق یا''الأهم فالأهم '' کی تعبین کا اختلاف ہو۔

### ٧: - سوءطن كا فتنه

ہر خص یا ہر جماعت کا خیال ہے ہے کہ ہماری جماعت کا ہر ہر فرد خلص ہے اوران کی نیت بخیر ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتیں ، وہ سب خود غرض ہیں ، ان کی نیت صحیح نہیں ، بلکہ اغراض پر مبنی ہیں ،اس کا منشا بھی عجب و کبر ہے۔

### ۵: \_سوء فهم كافتنه

کوئی شخص کسی مخالف کی بات جب سن لیتا ہے تو فوراً اُسے اپنا مخالف سمجھ کراس سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ مکروہ انداز میں اس کی تر دید فرض سمجھی جاتی ہے۔ مخالف کی ایک ایسی بات میں جس کے کئی محمل اور مختلف توجیہات ہوسکتی ہیں وہی توجیہ اختیار کریں گے جس میں اس کی تحقیر و تذلیل ہو، کیا'' إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. ''(۱) میں اس کی تحقیر و تذلیل ہو، کیا'' إِنَّ بَعْضَ الظّنِ الْمُ ہُنَّ ''(۱) الحدیث ، ''(۲) کی نصوص مرفوع العمل ہو چی ہیں؟

### ۲: - بهتان طرازی کا فتنه

مخالفین کی تذلیل وتحقیر کرنا بلا سنداُن کی طرف گھناؤنی با تیں منسوب کرنا، اگر کسی مخالف کی بات ذرا بھی کسی نے قتل کر دی بلا تحقیق اس پریقین کرلینا اور مزے لے لے کرمحافل

١ :.... الحجرات: ١٢ ترجمه: اوريقيناً بعض كمان گناه بين

٢ .... مصيح البخاري، كتاب الادب، باب ماينهي عن التحاسد والتدابر، ج: ٢، ص: ٨٩٨، ط: قديمي

ترجمہ: برگمانی سے بچا کرو، کیونکہ برگمانی سب سے جھوٹی بات ہے (اور بڑے بڑے جھوٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں)

ومجالس كى زينت بنانا، بالفرض اگرخود بهتان طرازى نه بھى كريں دوسروں كى سنى سنائى باتوں كو بلا تحقيق صحيح سمجھنا، كيابينص قر آنى ' إِنْ جَعاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا. ''(۱) كےخلاف نہيں؟

### 2: - جذبهٔ انتقام کا فتنه

کسی شخص کوکسی شخص سے عداوت ونفرت یا بدگمانی ہے، لیکن خاموش رہتا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے، لیکن جب ذراا قتدارمل جاتا ہے طاقت آ جاتی ہے، تو پھر خاموشی کا سوال پیدانہیں ہوتا۔ گویا یہ خاموشی، معافی اور درگزر کی وجہ سے تھی، بلکہ بے چارگی و نا توانی اور کمزوری کی وجہ سے تھی، جب طاقت آ گئی توانتقام لینا شروع کیا، رحم وکرم اور عفوو درگزرسب ختم۔

#### ٨: - حبِشهرت كا فتنه

کوئی دینی یاعلمی یاسیاسی کام کیاجائے، آرزویہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے اور تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہول۔ درحقیقت اخلاص کی کمی یا فقدان سے اور خود نمائی و ریا کاری کی خواہش سے بیجذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح کام کرنے والوں میں بیمرض پیدا ہوگیا اور درحقیقت بیشرکنے فی ہے۔ حق تعالی کے دربار میں کسی دینی یاعلمی خدمت کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے اور یہی تمام اعمال میں قبول عنداللہ کا معیار ہے۔ اخبارات، جلسے، جلوس، دور بے زیادہ تراسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

### 9: -خطابت یا تقریر کا فتنه

بیفتنه عام ہوتا جارہا ہے کہ لن ترانیاں انتہا درجہ میں ہوں، عملی کام صفر کے درجہ میں ہوں، قوالی کا شوق دامن گیرہے، عمل وکردارسے زیادہ واسط نہیں۔
''لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ، كَبْرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُو اَمَالَا

تَفْعَلُوْنَ. ''(١)

"کیول کہتے ہومنہ سے جونہیں کرتے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہال کہ کہووہ چیز جونہ کرو۔"

خطیب اس انداز سے تقریر کرتا ہے گویا تمام جہاں کا درداس کے دل میں ہے، کیکن جب عملی زندگی سے نسبت کی جائے تو درجہ صفر ہوتا ہے۔

۱: - دعایة لعنی پرویگناره کا فتنه

جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں خصوصاً سیاسی جماعتیں، ان میں غلط پروپیگنڈہ اور واقعات کےخلاف جوڑتوڑ کی وہااتنی پھیل گئی ہے جس میں نہ دین ہے اور نہ اخلاق ، نہ کل ہے نہ انصاف ، محض پورپ کی دین باختہ تہذیب کی نقالی ہے۔ اخبارات اشتہارات، ریڈ یو، ٹیلی ویژن تمام اس کے مظاہر ہیں۔

اا:- شظیم سازی کا فتنه

چندا شخاص کسی بات پر متفق ہو گئے یا کسی جماعت سے اختلاف رائے ہوگیا، فوراً ایک نئی جماعت کی تشکیل ہوگئی، طویل وعریض اغراض ومقاصد بتائے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈ بے کے لیے فوراً اخبار نکالا جاتا ہے۔ بیانات چھپتے ہیں کہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے۔ نہایت ول کش عنوانات اور جاذب نظر الفاظ وکلمات سے قرار دادیں اور تجویزیں چھپنگتی ہیں، اُمت میں تفرق وانتشار اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آئی ہے۔ اور تحویزیں چھپنگتی ہیں، اُمت میں تفرق وانتشار اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آئی ہے۔ ا

ا پنی پارٹی کی ہر بات خواہ وہ کیسی ہی غلط ہو، اس کی حمایت و تائید کی جاتی ہے اور مخالف کی ہربات پر تنقید کرنا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ مدعی اسلام جماعتوں کے

اخبار ورسائل، تصویری، کارٹون، سینما کے اشتہار، سود اور قمار کے اشتہار اور گند ہے مضامین شائع کرتے ہیں، گرچونکہ' اپنی جماعت' کے حامی ہیں، اس لیے جا، ملی تعصب کی بنا پر ان سب کو بہ نظرِ استحسان دیکھا جاتا ہے۔ الغرض جو اپنا حامی ہووہ تمام بدکر داریوں کے باوجو دیکا مسلمان ہے اور جو اپنا مخالف ہواس کی نماز، روز ہے کا بھی مذاق اُڑا یا جاتا ہے۔

#### ١١: -حبِ مال كا فتنه

حدیث میں تو آیا ہے کہ: ''حب الدنیا رأس کل خطیئة. '''(') دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، حقیقت میں تمام فتنوں کا قدرِ مشترک حب جاہ یا حب مال ہے۔ بہت سے حضرات ''ربنا آتنا فی الدنیا حسنة '' کو دنیا کی جستجو اور محبت کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ بات واضح ہے کہ ایک ہے دنیا سے تعلق اور ضرور یات کا حصول ، اس سے انکار نہیں ۔ مقصد تو یہ ہے کہ ایک ہے جہ مال اور آسائش سے ہوتی ہے ، اس سے بھی انکار نہیں ۔ مقصد تو یہ ہے کہ حب دنیا حب مال کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ شریعت محمد ہیا اور دینِ اسلام کے تمام تقاضے ختم یا مغلوب ہوجا عیں ۔ اقتصاد واعتدال کی ضرورت ہے ، عوام سے شکایت کیا کی جائے ، آئ کل عوام سے یہ کو میں گئی منا کے ایک خضرا شاروں کو حضرت رسول فتنے گر ترکر خواص کے قلوب میں بھی آر ہا ہے ، الا ماشاء اللہ ۔ اس فتنے کی تفصیلات کے لیے ایک طویل مقالے کی ضرورت ہے ۔ حق تعالی تو فیق عطافر مائے ۔ ہم ان مختصرا شاروں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک دعا پرختم کرتے ہیں:

"اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك، اللهم مارزقتني مما أحب فاجعله قوة فيها تحب ومازويت عني مما أحب، فاجعله فراغالي فيها تحب، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى من نفسي وأهلي ومن الماء البارد."(٢)

١ :... مشكوة ، كتاب الرقاق ، الفصل الثالث ، ص: ١٩٨٨ ، ط: قد يمي

ن . . . . سنن الترمذي، ابواب الدعوات، ج: ۲،ص: ۱۸۷، ط: فارو قي كتب خانه

## علماءوصلحین کے فرائض

اس جماعت کا پہلافرض ہے ہے کہ خود تھے ہوں اور ایمان وتقوی اور اخلاق وملِ صالح سے آ راستہ ہوں اور دوسرا فرض ہے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے منصب پر فائز ہوں اور صراطِ مستقیم کی طرف اُمت کی را ہنمائی کریں اور سی قسم کا نقصِ اعتقادی ، اخلاقی یا عملی اُمت میں واقع ہوتو اس کے لیے بے چین ہوجا نیں اور اس کی اصلاح کے لیے تھے تدابیر کریں ۔ اگرخود ان ہی میں نقص آ جائے تو اُمت کے عوام کا خراب ہونالاز می ہے ۔ اسی طرح اگروہ اپنے مقام ومند کو چھوڑ بیٹھیں ، دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تزکیہ کی خدمت سے دست کش ہوجا نیں اور اصلاح اُمت کی فکر کو بالائے طاق رکھ دیں تو اس کے نتیجہ میں پوری اُمت فساد اور برملی کی لیسٹ میں آ جاتی ہے۔ آ جاتی ہے۔

بہر کیف اُمت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ صلحین ِ اُمت اپنے فریضہ مضبی سے غافل ہوجا نیں اور جب رفتہ رفتہ یہ مرض یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ علماء اُمت خودا پنی اصلاح سے بھی غافل اور مختلف امراض اور فتنوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں اُمت پرایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ امت 'امراض کے انتہائی خطرناک درجہ تک پہنے جاقراس وقت کوئی تو قع باقی نہیں رہتی کہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی کوشش مشمر ہو سکے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات میں اسی کا نقشہ یوں پیش کیا گیا ہے:

''إذا رأيت هوى متبعا و شحاً مطاعاً و دنيا مؤثرةً و إعجاب كل ذي رأي برأيه.''(سنن بي داور)

جبتم دیکھو کہ نفسانی خواہشات کی اتباع ہورہی ہے،طبیعت کی حرص قابلِ اطاعت بن گئی ہے، ہر کام میں دنیا کی مصلحت بینی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہرشخص کواپنی رائے پرناز ہے

۱ .... سنن الترمذي، ابواب التفسير، سورة المائدة، ج:۲،ص:۲ سا، ط: قد يمي ـ سنن ابي داؤد، كتاب الملاحم، باب الامروالنهي، ج:۲،ص:۷-۵۹ ط: حقانيه، پيثاور

اورا پنی رائے کے خلاف ہر بات کو پیچ سمجھتا ہے۔

جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھرا پن فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کی اصلاح کی فکرختم کردینی چاہیے، یا بیہ کہ بلیغی فریضہ ساقط ہوجا تا ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ انتہائی اولوالعزمی سے کام لیا جائے اور اس وفت بھی میدان میں آ کر اس خدمت کو انجام دیا جائے۔ بہر حال جب حالات استے ما یوس کن نہ ہوں تو قدم کوجاد ہُ دعوت واصلاح سے نہیں ہٹنا چاہیے۔

### گروہ بندی اورافتر اق سے پر ہیز

جس طرح عوام اور قوم کے دوسر ہے طبقوں میں انتشار وافتر اق اور تخرب (گروہ بندی) کار فرما ہے۔ اسی طرح علاء کرام کے طبقوں اور دینی اداروں میں بھی تشتّ وافتر اق موجود ہے، نصرف مختلف مکا تب فکر کے علاء میں بلکہ ایک ہی ملتب فکر کے بزرگوں میں بھی یہی صورت حال کار فرما ہے۔ کہیں جمعیت علاء اسلام ہے تو کہیں جمعیت علاء پاکستان اور کہیں مجلس احرارِ اسلام موجود ہے تو کہیں جمعیت ابل حدیث، کہیں تظیم ابل سنت ہے تو کہیں ادارہ ختم نبوت۔ دین کے لیے بیا نتشار وافتر اق سانح تو طلع ہے۔ کاش! بیسب ادارے یا کم از کم ایک ایک مکتب خیال کے ادارے ایک مرکز پر جمع اور متحد و متفق ہوجا نمیں اور پھر با ہمی تعاون و مشاورت اور متحدہ فیال کے ادارے ایک مرکز پر جمع اور متحد و متفق ہوجا نمیں اور پھر با ہمی تعاون و مشاورت اور متحدہ فیال کے دارے اصول پر جو جماعت جس مقصد کے لیے زیادہ اہل اور موزوں ہووہ کام اس کے سپر دکر دیا جائے ، آپس میں کلی ارتباط واتحاد ، تعاون و تناصر اور ہم آ ہنگی و رپگا نگت موجود ہو اور سب ایک نظام میں منسلک ہوں۔

# حب دنیا کا فتنه

عصرِ حاضر کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت ہے، دنیا سے میری مراد عام ہے۔ دولت ورقت ہو، جاہ و منزلت ہو، شہوات ولذائذ ہول، راحت وآ سائش ہو، بودو باش ہو، غرض معاشرت و معیشت کا کوئی شعبہ بھی ہو، غیر شعوری طور پر اس کی رغبت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ان چیزوں کوقر آن وحدیث میں'' متاعِ دنیا'' کہا گیا ہے اور جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تواس کے حصول کے لیے عام ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال ہوں یا حرام ہوں اور جب بیے حالت ترقی کر جاتی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، ب حیائی، بے رحمی نا انصافی سب آجاتی ہیں اور رفتہ رفتہ طبیعت سنح ہوجاتی ہے اور حقائق معکوس موجاتے ہیں، حجمی کو غلط سیحنے لگتا ہے اور غلط کو سیحے محت کو باطل اور باطل کوت ۔ حق تعالیٰ کا ارشاد موادق آجاتا ہے:

'فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِيْ الطُّدُورِ. ''(۱)

یعنی 'سرکی آئیسی اندهی نہیں ہوتیں، دل کی آئیسی اندهی ہوجاتی ہیں۔' اس لیے حدیث نبوی میں بیار شادہے کہ:'' حب الدنیا رأس کل خطیعة''(۲) یعنی '' دنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑ ہے۔''بہر حال حبِ دنیا کا فتنہ اتناعالمگیر ہوگیا ہے کہ ہرشخص پر کچھنہ

۱:... الحج:٢٦

٢ : . . . مشكوة ، كتاب الرقاق ، الفصل الثالث ، ص : ۴ ۴ ۴ ط : قديمي

کچھاٹر اس کا پڑتا ہے، إلا ماشاء الله. پھرنفس کی ان خواہشات کو شیطان تعین ہوا دیتا ہے، اس کی اہمیت ومعقولیت طبیعت میں راسخ کرتا ہے۔ اس کی اہمیت ومعقولیت طبیعت میں راسخ کرتا ہے۔

#### حُبِ دِنیا کے اسباب

''وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ'' که'شیطان ان کے کاموں کوان کے لیے خوبصورت وآ راستہ کرتا ہے۔'' جب نفس وشیطان کا پورااستیلاء ہوجا تا ہے تو انسان اچھا خاصا حیوان بن جا تا ہے، اس کے لیے شراب نوشی، بدکاری، بے حیائی، عریانی وفحاشی سب میں انتہائی جاذبیت پیدا ہوجاتی ہے، إنا لله، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس صورت حال میں اگر برشمتی سے جاذبیت پیدا ہوجاتی ہے، إنا لله، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس صورت حال میں اگر برشمتی سے انسان خدا فراموش ماحول میں بہنے جاتا ہے جہال کی دنیا یہی ہو، جہاں قدم قدم پر میروح فرسا مناظر ہوں، دل دماغ پرنفس وشیطان کا سحر اثر کر گیا ہو، ہر وقت متاع و دنیا کی ہوں سوار ہوتو معاملہ مایوس کن مرحلہ میں داخل ہوجا تا ہے، یا انسان کسی الیی مملکت میں سکونت پذیر ہو کہ حکومت کی خواہش یہی ہو کہ خدا تعالی کی تمام مخلوقات خدا فراموش زندگی اختیار کرے، ہر بے حکومت کی خواہش یہی ہو کہ خدا تعالی کی تمام مخلوقات خدا فراموش زندگی اختیار کرے، ہر بے حیائی کی حوصلہ افزائی ہو تھیٹر ، سینما، ٹی وی اور فواحش مناظر ہوں، تعلیم ہوتو مخلوط ہو، اجتماعات حول تو تو منترک ہوں۔ اس در دناک صورت حال میں کیا کوئی خیر کی تو قع باقی رہ کتی ہے؟

بة توعملی فتنول کی حالت ہے،اگراس پرمستزادعلمی فتنے بھی شامل ہوں،مثلاً: سیرت ہو تو فرائیڈ کی، تاریخ ہوتو ہیگل و مارکس اورلینن کی، نه ذکر وعبادت کی فکر ہو، نه تقویٰ کا خیال ہو، ''ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ''او پر نیجے اندھیراہی اندھیرا ہوتو خیر کی کیاامید؟

آج کل اکثر اسلامی ممالک کی یہی صورت حال ہے، مال دولت کی فراوانی نہیں، بلکہ سیلاب ہے، مال ودولت کی فراوانی کے جولوازم ہیں یعنی عیش پرستی، اسراف و تبذیر، کروفر، نخوت وغرور کا وہ عالم کہ الأمان و الحفیظ۔ افسوس کہ فقر و تنگرستی میں ان کا ایمان محفوظ رہا اور انسانی اخلاق و ملکات قائم رہے، لیکن اس پر آشوب صورت نے توان کی کا یا پلٹ دی، نہ معلوم یہ سیلاب کہاں رکے گا اور کیسے رکے گا؟

#### اسابعذاب

آج بیروت کا خوبصورت شہراورلبنان کے علاقے کیوں جہنم کدہ ہے ہوئے ہیں؟
عبرت کا مقام ہے، عیاشی و بدمعاشی، بے حیائی وعریانی وغیرہ فواحش و مشرات کے قبیل کی کون سی چیز ہے جس کا وجود و ہاں نہ ہو؟ آخرنام اسلام کا ہوا ورتمام کام کفر کے ہوں، بینفاق می تعالی کے یہاں برداشت نہیں ۔ مانا کہ اس عذاب کے پھے ظاہری اسباب بھی ہیں، لیکن تکوینی اسباب اور ظاہری اسباب پھے بھی ہوں، لیکن باطنی اسباب پھے اور ہوتے طاہری اسباب کے بھی ہوں، لیکن باطنی اسباب پھے اور ہوتے ہیں۔ ہم بینات کے' بصائر وعبر' کے صفحات میں بار ہا ہے جبرت انگیز تکی آئے میز حقائق واشگاف بیان کر چکے ہیں، و لکن لا حیات لمن تنادی (تم جس کو پکار رہے ہو وہ موت کی نیند سو چکا ہیں، و لکن لا حیات لمن تنادی (تم جس کو پکار رہے ہو وہ موت کی نیند سو چکا ہیں کہ ون سنتا ہے؟ نقار خانے میں طوطی کی آ واز سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، نہ معلوم کہ دنیا کو بیجنون کیوں سوار ہے؟ ہوش کیوں نہیں آتا؟ '' حیات طیبہ'' یا گیزہ زندگی کی برکات کا کیوں احساس نہیں ہے؟

## حُبِ دنیا کے نتائج

دنیا کی اس خدا فراموش زندگی کا پہلانتیجہ اضطرابِ قلب ہے، چنانچہ آج دنیا سے
سکون مفقود ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ قابلِ اہمیت نعمت سکون قلب ہے، اگریہ
حاصل ہے توسب پچھ ہے، ورختمام باغ و بہار پچے ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان اس یقین تک
پہنچ سکتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کے ذریعہ دنیا بھی جنت ہے اور خدا فراموش زندگی میں دنیا جہنم
ہے: ''اللا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُعِوشِطَةٌ بِالْکَافِرِ یْنَ '' کی ایک توجیہ یہ بھی ہے۔ بلاشبہ اگر دنیا کو
ہملی اجروثواب نصیب ہوگا اور اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 'لا تسبو االدنیا'' یعنی
ہملی اجروثواب نصیب ہوگا اور اس کی مرادیہی ہے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ اور کھیتی ہے، اگرید دنیا نہ ہوتو
ہمرائی مرادیہی ہے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ اور کھیتی ہے، اگرید دنیا نہ ہوتو
ہمرائی مرادیہی ہے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ اور کھیتی ہے، اگرید دنیا نہ ہوتو

ہیں، ہاں! اگر دنیا کا مقصد صرف دنیا کی تعمتیں ہیں تو پھر دنیالعنت ہی لعنت اور غضب ہی غضب کی مستحق ہے اور اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے جو جامع ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں ہے:

(الدنیا ملعونة، ملعون مافیھا إلا ذكر الله أو ماو الاه أو عالم أو متعلم. (الدنیا ملعونة، ملعون مافیھا إلا ذكر الله أو ماو الاه أو عالم أو متعلم.

ک'' دنیااور جو بچھ دنیامیں ہے تمام لعنت کے مستحق ہیں، بجز چار چیز ول کے: ا: - حق تعالیٰ کی یاد، اور یادِ اللہ تعالیٰ کو پسند تعالیٰ کی یاد، اور یادِ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یعنی مل صالح ، عبادات اور مکارمِ اخلاق وغیرہ، س: - عالم اور علمی زندگی ، ہ: - علم دین حاصل کرنے کی زندگی ۔ یہ چار چیزیں گویا آخرت کی نعمتیں ہیں، اگر چد دنیا میں ہیں ۔ ان چار چیز ول کو اگر نکال دیا جائے تو دنیا ملعون ہے، قابلِ لعنت ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں۔

## دنياآ خرت كي كليتي

یہ میں نہیں کہتا کہ یکسر دنیا کو چھوڑ کر رہانیت اختیار کی جائے ، نہیں! ہرگز نہیں! 
تجارت ، زراعت ، کسبِ حلال ، حصولِ نفقہ اور شیخے معاشرہ کے تمام وسائل ، یہ سب پچھ عین دین 
ہے۔ان چیزوں کا مقصدا گرضچے ہے تو ریہ سب چیزیں دنیا نہیں ، بلکہ آخرت کی ہیں اور باعثِ اجرو 
تواب ہیں۔ شریعت ان چیزوں پر پابندی نہیں لگانا چاہتی ہے ، بلکہ ان کا رُخ صیح کرنا چاہتی 
ہے ، مقصد کی اصلاح کرنا چاہتی ہے ، اس طرح تمام دنیا آخرت کی زندگی بن سکتی ہے۔اگر تمام 
زندگی عبادت میں گزار دے اور تمام اوقات درس و تدریس میں یا وعظ و تبلیخ میں گزارے ، لیکن 
مقصد جاہ ومنزلت ہو یا حصولِ مال و دولت ہوتو یہ ساری چیزیں دنیا بن جاتی ہیں۔الغرض ایک 
گناہ ہی ایسی چیز ہے کہ حسنِ نیت سے طاعت نہیں بن سکتی ہے ، باقی تمام دنیا کی جائز و حلال 
چیزیں حسنِ نیت سے آخرت کے حکم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ صالحینِ اُمت کے لیے دنیا جنت 
ہے ، فاسقین کے لیے یہ دنیا بھی جہنم ہے۔ میرا مقصد کوئی وعظ نہیں ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس کو حق

۱ : . . . . الترمذى، ابواب الزهد، باب ماجاء فى ہوان الد نياعلى الله عز وجل، ج: ۲،ص:۵۱، ط: فارو قى كتب خانه يسنن ابن ماجه، ابواب الزهد، باب مثل الد نيا،ص: ۲۰ ۳۰ ط: قديمي

تعالیٰ نے ذرابھی عقل دی ہواوروہ ذرابھی عقلِ سلیم کے تقاضے کو پورا کر ہے تو دنیا کی حقیقت اس پرواضح ہوجائے گی۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب وغریب اسلوب سے دنیا کی اس حقیقت کومختلف مقامات میں بیان فرما کرار بابِعقول پراینی ججت پوری کردی ہے۔

#### سبب اضطراب اوراس كاعلاج

آج کل جو کچھاضطراب اور پریشانی کا نقشہ دنیا میں نظر آر ہاہے، یہ سب کچھ حُبِّ دنیا کے ثمرات ہیں۔ کاش! مسلمان قرآن کریم کا ہی ترجمہ بچھتے اور تدبر سے تلاوت کرتے تو پیہ واشگاف حقائق الہیداُن کے سامنے آتے ،لیکن آج مسلمانوں کواخبار بینی ،ریڈیواورٹی وی سے فرصت کہاں ملتی ہے؟ بہت کچھ تیر مارا تو ریڈیو پر اسلامی زندگی کا کچھ مضمون خاص سانچے میں ڈ هلا ہواس لیااور سمجھ لیا کہ بس بہت بچھ درس حاصل ہو گیا۔ کاش! مسلمانوں کا تعلق براہِ راست الله تعالیٰ کے اس پیغام سے ہوتا اور سمجھ کر بغور تلاوت نصیب ہوتی تومسلمانوں کا نقشہ ہی کچھاور ہوتا۔قر آن کریم عظیم ترین نعت ہے، یہوہ ذکراللہ ہےجس کے ذریعہ ایمان میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اورجس سے قلب وروح کوغذاملتی ہے، د ماغ کی تربیت ہوتی ہے، زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔''ہم خرما وہم ثواب' والی صورت ہے، کیکن مرض موجود ہواور مرض کا علاج نہ ہو، بلکہ مرض ہی کوصحت سمجھ لیا جائے تو شفاء کیوں کر ہوگی؟ بدیر ہیز مریض کا انجام بجز ہلا کت اور کیا ہوسکتا ہے؟ زہرکوتزیاق سمجھ کراستعال کرنے کا جونتیجہ ہے وہ ظاہر ہے۔ حق تعالی مسلمانوں کو سیجے فہم عطا فرمائے اور حق بات سننے کی تو فیق نصیب فرمائے اور اس پرعمل کی مزید تو فیق ہو، اور ان مختصرا شارات سے فائدہ اُٹھانے کی تو فیق ہو، آمین۔

#### ماديت كافتنه

آج کل دنیاطرح طرح کے فتنوں کی آ ماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ان سب فتنوں میں ایک بنیادی اور بڑا فتنہ ' پیٹ' کا ہے۔شکم پروری وتن آ سانی زندگی کا اہم ترین مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ ہرشخص کا شوق بیہ ہے کہ لقمۂ تر اُس کی لذتِ کام ود ہن کا ذریعہ بنے اور بیفتنہ اتناعالمگیر ہے

کہ بہت کم افراداس سے نکے سکے ہیں۔ تا جرہو یا ملازم،اسکول کا ٹیچرہو یا کالج کا پروفیسر، دینی درس گاہ کا مدرس ہو یا مسجد کا امام،اس آفت میں سبھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہاں! فرقِ مراتب ضرور ہے۔ زہدوقناعت، ورع وتقوی اور اخلاص وایثار جیسے اخلاق وفضائل اور ملکات کا نام ونشان نہیں ماتا۔

#### فننهُ ما ديت كانتيجه واسباب

اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کا پوراعالم سازوسامان کی فراوانی کے باو جود حرص و آز مطمع ولا کیے اور زرطلی وشکم پروری کی بھٹی میں جل رہا ہے اور کرب واضطراب، بے چینی و بے اطمینانی اور حیرت و پریشانی کا دھواں ہر چہارست بھیلا ہوا ہے۔

دراصل اس فتنهٔ جہال سوز کا بنیادی سبب یہی ہے جس کی نشاندہی رحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی ، آخرت کا بنیادی سبب یہی ہے جس کی نشاندہی رحمۃ للعالمین صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی ، آخرت کا تقین ہے حد کمز وراور آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کا تصور آس فدر غالب ہے کہ روحانی قدریں مضمحل ہو چک ہیں۔ یہی وجہ ہے آج انسانوں کی جھوٹائی بڑائی ، عزت وذلت اور بلندی ولیستی کی پیائش ' إِنَّ اکْرُ مَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقَاکُمْ ''کے پیانے سے نہیں ہوتی ، بلکہ ' پیٹ اور جیب'کے پیانے ایمان ولیقین رخصت ہوا، پھرانسانی اخلاق ملیا سے ہوتی ہوئی ہے۔ مادیت کے اس سیلاب میں پہلے ایمان ولیقین رخصت ہوا، پھرانسانی اخلاق ملیا میٹ ہوئی ، پھر معاشرت میٹ ہوئی ، پھر معاشرت میٹ ہوئی ، پھر معاشرت ومعاملات کی گاڑی لائن سے اُتری ، پھر سیاست و تمدُّ ن تباہ ہوا اور اب مادیت کا بیطوفان انسانیت کو بھیمیت کے گڑھے میں دھیل رہا ہے۔ افراتفری اور بے اصولی ، آ وارگی و بے راہ روی المران و الحفیظ!

#### فتنة ماديت كاعلاج

الغرض اس'' پیپے'' کے فتنے نے ساری دنیا کی کا یا پلٹ کرڈالی۔ دنیا بھر کے عقلاء '' پیپے'' کی فتنہ سامانی کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں ، وہ اس فتنہ کے ہولناک نتائج کا تدارک بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر صدحیف کہ علاج کے لیے ٹھیک وہی چیز نجویز کی جاتی ہے، جو خود سببِ مرض ہے۔ در حقیقت انبیاء میہم السلام ہی انسانیت کے نباض ہیں اور انہی کا تجویز کر دہ علاج اس مریض کے لیے کارگر ہوتا ہے۔

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس ہولناک مرض کی ضیح تشخیص بہت پہلے فرمادی تقی ، چنانچہ ارشاد فرمایا:

'والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.''(۱)

''بخدا! مجھےتم پرفقر کااندیشہ قطعاً نہیں، بلکہ اندیشہ یہ ہے کہتم پردنیا بھیلائی جائے، حبیبا کہتم سے پہلوؤں پر بھیلائی گئی، پھرتم پہلوؤں کی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھ کراسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھراس نے جیسے ان کو ہر باد کیا، تہہیں بھی بریاد کرڈالے۔'

لیجئے! بیتھاوہ نقطۂ آغاز جس سے انسانیت کا بگاڑ شروع ہوا، یعنی دنیا کونفیس اور قیمتی چیز سمجھنا اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس پر جھیٹنا، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص پر ہی اکتفاء نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک جامع نسخۂ شفاء بھی تجویز فرمایا، جس کا ایک جزءاعتقادی ہے اور دوسراعملی۔

#### اعتقادى علاج

اعتقادی جزء یہ کہاں حقیقت کو ہرموقع پر سخضرر کھا جائے کہاں دنیا میں ہم چند کھوں کے مہمان ہیں، یہاں کی ہرراحت وآ سائش بھی فانی ہے اور ہر تکلیف ومشقت بھی ختم ہونے والی

۱ :.... تصحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها، ج:۲،ص:۹۵۱، ط: قدیمی \_اصحیح لمسلم، کتاب الزهد، ج:۲،ص:۷۰ مه، ط: قدیمی \_مشکوة ،کتاب الرقاق ،ج:۲،ص:۴ ۴ م، ط: قدیمی

ہے۔ یہاں کے لذائذ وشہوات آخرت کی بیش بہانعمتوں اور ابدالآباد کی لازوال راحتوں کے مقابلہ میں کا لعدم اور بیچ ہیں۔قرآن کریم اس اعتقاد کے لیے سرایا دعوت ہے اور سینکٹروں جگہاں حقیقت کو بیان فر مایا گیا ہے۔سورۃ الاعلیٰ میں نہایت بلیغ مختصر اور جامع الفاظ میں اس یرمتنبہ فرمایا:

''بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْتْهَى. ''() ''كان كھول كرس لو! (كهتم آخرت كواہميت نہيں ديتے) بلكه دنيا كى زندگى كو(اس پر) ترجيح ديتے ہو، حالانكه آخرت (دنياسے) بدر جہا بہتر اور لازوال ہے۔''

عملی علاج

اور عملی حصه اس نسخه کابیہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مشغول ہوا جائے اور بطور پر ہیز کے حرام اور مشتبہ چیز ول کو زہر سمجھ کران سے کلی پر ہیز کیا جائے اور یہال کے لذائذ و شہوات میں انہاک سے کنارہ کشی کی جائے۔ دنیا کا مال واسباب، زن و فرزند، خویش واقر باء اور قبیلہ و برادری کے سارے قصے زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت سمجھ کر صرف بقد رِ ضرورت ہی اختیار کیے جائیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی دنیا میں عیش وعشرت اور لذت و تعم کی زندگی گزار نے کے لیے اختیار نہ کیا جائے، نہ یہاں کی عیش کوثی کو زندگی کا مقصد اور موضوع بنا یا جائے، آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"إياك والتنعم، فإن عبادالله ليسوا بالمتنعمين." (٢)

' عیش و تنعم سے پر ہیز کرو، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔'' ہوتے۔''

١ :... الأعلى: ١٦، ١٦

<sup>· · · · ·</sup> مشكوة ، كتاب الرقاق ، ما فضل الفقراء ، ج : ٢ ، ص : ٩ ، ٣ ، ط : قد يمي

### متضادطرنيمل

تعجب ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کی رائے ہو کہ دودھ، گھی، گوشت، چاول وغیرہ کا استعال مضر ہے تواس کے مشور ہے اور اشار سے سے تمام نعتیں ترک کی جاسکتی ہیں، کیکن خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات اور وحی آسانی کے صاف احکام پرادنی سے ادنی لذت کا ترک کرنا گواول گوارانہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل واصحاب ٹی زندگی اور معیارِ زندگی کواول سے آخر تک دیکھا جائے تومعلوم ہوگا کہ دنیا کی نعمتوں سے دل بستگی سرا سرجنون ہے۔ روٹی اور بیبیٹ کا مسکلہ

''صحیح بخاری شریف'' میں حضرت ابو ہریرہ ؓ کا قصہ مروی ہے کہ پچھلوگوں پر ان کا گزر ہوا، جن کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا تھا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ؓ کو کھانے کی دعوت دی، آی ؓ نے انکار کردیا اور فرمایا کہ:

''محمصلی الله علیہ وسلم ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھرکرنہ کھائی۔''(۱)

مہینوں پر مہینے گر رجاتے، مگر کا شانۂ نبوت میں نہ رات کو چراغ جلتا نہ دن کو، چولہا گرم ہوتا، پانی اور تھجور پر گزربسر ہوتی، وہ بھی بھی میسر آئیں، بھی نہیں، تین تین دن کا فاقہ ہوتا، کمرسیدھی رکھنے کے لیے بیٹ پر پھر باند ھے جاتے اوراسی حالت میں جہاد وقال کے معرکے ہوتے۔ الغرض زہد وقناعت، فقرو فاقہ، بلند ہمتی و جفائشی اور دنیا کی آسائش سے بے رغبتی اور نفرت و بیزاری سیرتے طیبہ کا طغرائے امتیازتھی، اپنی حالت کا اس' پاک زندگی' سے مقابلہ کرنے کے بعد ہم میں سے ہرشخص کو شرم آئی چا ہیں۔ ہمارے یہاں سارا مسکلہ رو ٹی اور پیٹ کا کرنے کے بعد ہم میں سے ہرشخص کو شرم آئی چا ہیں۔ ہمارے یہاں سارا مسکلہ رو ٹی اور پیٹ کا

١ .... صحيح البخاري، كتاب الاطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون، ج: ٢،ص: ٨١٥، ط: قديمي

ہے اور وہاں بیسر ہے سے کوئی مسکلہ ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ بیزندگی بالقصد اختیار کی گئی تھی، تا کہ آئیدہ نسلوں پرخدا کی جحت پوری ہوجائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کو منجا نب اللہ کیا کچھنہ دیا جاسکتا؟ مگر دنیا کا بیساز وسامان جس کے لیے ہم مر کھپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قدر حقیر وذلیل ہے کہ وہ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، بعض انبیاء کیہم السلام کوظیم الشان سلطنت بھی دی گئی، مگر ان کے زہدو قناعت اور دنیا سے بین بین و بیزاری میں فرق نہیں، ان کے پاس جو پچھتھا دوسروں کے لیے تھا، اپنے نفس کے لیے جہنہ تھا۔

پچھنہ تھا۔

الغرض یہ ہے'' فتنۂ پیٹ' کا صحیح علاج جو انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص سید کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبحویز فرمایا، اور اگر انسان'' پیٹ کی شہوت' کے فتنہ سے نج نگلے تو ان شاء اللہ'' شہوت فرج' کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ بیٹر مستی پیٹ بھرے آ دمی کو ہی سوچھتی ہے، بھو کا آ دمی اس کی آ رز و کب کر ہے گا؟! ان ہی دوشہوتوں سے بچنے کا نام اسلام کی اصطلاح میں'' تقویٰ' ہے جس پر بڑی بشارتیں دی گئی ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ضعیف مریض کو بقائے حیات کے لیے ہلکی پھلکی معمولی غذا کا مشورہ دیا جا تا ہے اور زبان کے چسکے سے مریض کو بقائے حیات کے لیے ہلکی پھلکی معمولی غذا کا مشورہ دیا جا تا ہے اور زبان کے چسکے سے دنیا کی سخت تا کید کی جاتی ہے، تا کہ مطلوبہ اعلی صحت نصیب ہو، بس یہی حیثیت اسلام کی نظر میں دنیا کی ہے۔

## فتنهمغربيت

''مجمع الزوائد'' میں حافظ نور الدین ہیٹی گئے بحوالہ''مجم طبرانی'' ایک حدیث بروایت عصمة بن قیس سلمی صحابی فقل کی ہے:

'إنه كان يتعوذمن فتنة المشرق، قيل: فكيف فتنة المغرب؟ قال: ''تلك أعظم وأعظم. ''(١)

''نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتنهٔ مشرق سے بناہ مانگا کرتے تھے، آپ صلی الله علیه وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ مغرب میں بھی فتنه ہوگا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔''

یقین سے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی مراد فتنۂ مغرب سے کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ سقوطِ اندلس کی طرف اشارہ ہو کہ وہاں اسلام کا پورا بیڑہ ہی غرق ہو گیا اور نام کا مسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا۔ تمام ملک پر کفر کا استیلاء ہو گیا، لیکن ہوسکتا ہے کہ بلادِ مغرب کے اس'' فتنۂ استشر اق'' کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد وتح یف کا یہ فتنہ مغربی درواز وں سے ہی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا، جوسب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا، بہر حال الفاظِ حدیث کے عموم میں تو یہ داخل ہے ہی۔ الغرض اس دور میں بیامی وعلی فتنے پورے زوروشور اور طاقت وقوت کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ ہمارا ملک نسبتاً ان سے مامون ومحفوظ فقائیکن کچھ تو جدید تعلیم کے اثر ات سے، کچھ مستشر قین کی دسیسہ کار پول سے، نیز مواصلات کی قمائیوں سے اور مال و دولت کی فراوانی سے اب تو یہ ملک کچھ بعید نہیں کہ اس معاملہ میں دوسرے ممالک سے گو کے سبقت لے جائے۔

١ : . . . مجمع الزوائد، كتاب الفتن ، باب التعو ذمن الفتن ، ج: ٧،٩ م. ط: دارالفكر ، بيروت

# ا الما علم وا المن قلم حضرات كا فتنه

افسوس کہ ہم ایک ایسے دور سے گزرر ہے ہیں جس میں اربابِ علم اپنے علمی تقاضوں کو نہیں پورا کرر ہے ہیں اور اربابِ جہل علمی مسائل میں وخل دے رہے ہیں۔ ہرصاحب قلم، صاحب علم بننے کا مدی ہے، کتا بول کے اردوتر اجم نے اس فتنے کواور وسعت دی ہے۔ اردوتر اجم جہاں ایک اصلاحی مفید خدمت انجام دے سکتے تھے افسوس کے عصرِ حاضر میں ' وَ إِثْمُ هُمَّا أُکْبَرُ مِنْ قَبْعِهِمَا '' کا مصداتی بنتے جارہے ہیں، جن کا ضرر ونقصان فائدہ ونفع سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ دورِ حاضر جہاں مختلف فتنوں کی آ ما جگاہ ہے، وہاں قلم کا فتنہ شاید سب سے گوئے سبقت لے جارہا ہے۔

علمی میدان میں ان حضرات کا دائرہ نہ صرف بہت محدود و تنگ ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔
اُردو کے تراجم سے پچھ سطی معلومات حاصل کر کے ہر شخص دورِ حاضر کا مجتهد بنتا جارہا ہے اور ''إعجاب کل ذي دأي بر أیه'' (ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے ) اس فتنے نے ''کریلا اور پھر نیم چڑھا'' والی مثل صادق کر دی ہے اور ناشرین نے محض تجارتی مصالح کے خیال سے صنے داموں عالم نما جاہلوں سے تراجم کراکر فتنہ کو اور بڑھا دیا ہے۔غرض کہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرح کے فتنے اور ہر طرف سے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ ان فتنوں کے سرِ باب کے لیے مستقل اداروں کی ضرورت ہے، جن کا اساسی مقصد صرف یہی ہو کہ ان تراجم کا جائزہ لیا جائے

اوراخبارات میں شائع ہونے والے مقالات کی نگرانی ہو۔ اربابِ جرائد ومجلّات کا مقصد محض تجارت ہے اور اربابِ جرائد ومجلّات کا مقصد محض تجارت ہے اور اربابِ قلم کا مقصد محض شہرت ہے یا چر کچھ ماؤی منفعت بھی پیشِ نظر ہے۔ انہی قلمی واخباری فتنوں میں سے ایک زرعی اصلاحات کے عنوان سے زرعی مشکلات کوحل کرنے کے سلسلہ کے مضامین ہیں جوآئے دن اخبارات میں نکلتے رہتے ہیں۔

بلاشبہ کمی ودینی نقطۂ نظر سے بیرونت کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اسلامی احکام کی روشی میں اگر صحیح متفقہ ل پیش کیا جائے تو کمیونزم کا سدِ باب ہوسکتا ہے۔ دنیا کی مادی بنیادیں دوہیں جن پرمعاش ومعیشت کا دارومدار ہے: ایک زراعت اور ایک صنعت و تجارت ۔ دونوں چیزیں حیاتِ انسانی کے لیے بمنز لہ ریڑھ کی ہڈی کے ہیں، اس لیے دینِ اسلام نے ان کے احکام یور سے طور پر بیان کر دیئے۔

قرآن وحدیث و فقہ اسلامی میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مفکرین، اربابِ دین واربابِ علم جن کی علمی زندگیاں انہی بادیہ پیائیوں میں گزری ہیں اور جن کی بے لوث زندگیاں اخلاص و تقویٰ سے معمور ہیں اور جن کی فکری واجتہادی صلاحیتیں مسلم ہیں، جلد سے جلد کسی مرکز میں بیٹے کر وفاقی اجماعی حل پیش کریں۔ شخصی طور پر اس پچاس سال میں بہت کچھکھا جا چکا ہے۔ چند ماہ پہلے مدرسہ عربیا اسلامیہ نے چند ممتاز افراد کو جمع بھی کیا مال میں بہت کچھکھا جا چکا ہے۔ چند ماہ پہلے مدرسہ عربیا اسلامیہ نے چند ممتاز افراد کو جمع بھی کیا تھا، کی تعالیٰ تو نین عطافر مائیں کہ جلد سے جلد یہ کام انجام پذیر ہوا ورنہایت خوش اسلوبی سے منصر شہود پر اُمت کے سامنے آجائے، اگر چیار باب اقتدار آج کل اسنے جری ہوگئے کہ فوجی طاقت کے بل ہوتے پر ہر حکم نا فذکر تے ہیں اور اسلام کے ادعاء کے باوجود ہر قید و بند سے آزاد ہوکرا حکامات صادر فرماتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں بے چارے اہل علم یاار باب دین کی باتوں کو وہ کہاں درخو یا عتناء شجھتے ہیں، لیکن باتوں کو وہ کہاں درخو یا عتناء شجھتے ہیں، لیکن باتوں کو وہ کہاں درخو یا عتناء شکے ہیں۔ بیل مسئولیت پوری کرنے کے لیے ہروقت اس کی ضرورت ہے۔

# علماء کی صحبت کے بغیر حصول علم فتنہ ہے

د نیامیں ہر کمال کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ صاحبِ کمال کی خدمت میں رہ کر وہ کمال حاصل کرلیا جائے ،معمولی سے معمولی صنائع اور عام سے عام پیشوں کے لیے بھی کسی استاذ ورہنما کی ضرورت مسلم، بغیراستاذ کے نری عقل وذہانت اور طباعی سے کوئی کمال صحیح طور پر حاصل نہیں ہوسکتا۔ انجینئری ہو یاڈاکٹری اور طبابت ہو، ہرصنعت وحرفت کے لیے ابتداءً عقل کی رہنمائی کے لیے سی استاذ کی حاجت یقینی ہے۔ جب انسانی عقل کے پیدا کر دہ فنون وعلوم کے حاصل کرنے کے لیے ایک کامل کی صحبت ضروری ہے تو علوم نبوت اور معارف انبیاء اور حقائقِ شریعت کے لیے استاذ ورہنما سے کیسے استغناء ہوسکتا ہے؟ کیونکہ بیعلوم ومعارف توعقل وا دراک کے دائر ہے سے بالا تر ہیں اور وحی ر تانی کے زریعہ سے اُمت کو پہنچے ہیں۔ آ سانی تر بیت اور ربانی ہدایات وارشاد کے ذریعہ سے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھران ربانی علوم میں الفاظ سے زیادہ مرپی کی تو جہات اوراس کی عملی صحبت کو خل ہوتا ہے اور تعلیم سے زیادہ ذہنی وفکری اور عملی تر بیت ضروری ہے، اس لیے جتنی طویل صحبت ہوگی زیادہ کمال نصیب ہوگا اور مر بی ور ہنما جتنا با كمال ہوگاا تنازيادہ فائدہ اور كمال حاصل ہوگا۔

ا پنی عقل ورائے براعتما دا وراس کا نتیجہ

پھران علوم نبوت کی غرض وغایت چونکہ ہدایت وارشاداور مخلوقِ خدا کی رہنمائی ہے،

اس لیےان کے بیجھنے میں شیطان لعین کی عداوت واضلال اور گمراہی کا شدیدا ندیشہ ہوتا ہے۔ جو کمال کہ دنیوی مفاد کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے اس پر شیطان آرام سے بیٹھار ہتا،اس کو دخل کی حاجت ہی نہیں ، نہ عداوت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے الیکن جہاں آخرت وعقبیٰ اور دین کی بات ہوتی ہے تو شیطان اپنی شرارت کے لیے بے تاب ہوتا ہے ،مختلف وسائل سے اپنی بوری طافت صرف کرتا ہے کہ کسی طرح سے بیرشدوہدایت، ضلالت میں تبدیل ہوجائے اور چونکہ ابلیس تعین کا سب سے بڑا کارنامہ تلبیس ہے، یعنی حق وباطل میں ایسا التباس ہوجائے کہ جو چیز ظاہری صورت کے لحاظ سے خیر ہے، حقیقت کے اعتبار سے شربن جائے ، پھرنفس انسانی کی کارستانیاں اس پرمشنراد ہیں۔انسانی فطرت میں کبروعجب ہے،ریا کاری وحُب شہرت ہے،حُب جاہ کا مرض ہے اورایسے شدید وقوی امراض ہیں کہ مدتوں کی ریاضتوں اورمجاہدوں سے ان کا از النہیں ہوتا ، اس لیےنفس وشیطان کے انڑات سے بیخنے کے لیے مدتوں کسی کامل کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے اور جب فضل الہی شامل حال ہوتو اصلاح ہوجاتی ہے، ورنہ انسان یونہی علم وعقل کے صحراؤں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ دنیا کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پیر حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں سب اذکیاءاور طباع حضرات کے ذریعہ سے وجود میں آئے اور علمی دور میں اکثر فتنے علم کے راستے سے آئے ہیں، بلکہ علماء حق میں بھی بہت سے اذکیاء زمانہ اپنی شدتِ ذ کاوت کی وجہ سے جمہوراُمت سے شذوذ اختیار کر کے غلط افکار ونظریات کا شکار ہو گئے اور وہاں زیادہ تریمی حقیقت کارفر ما رہی کہایئے ننجُر وذ کا وت براعتماد کر کے علمی کبراور اعجاب بالرائے کے مرض میں مبتلا ہوئے۔زیادہ صحبت نہیں ملی اور کہاں سے کہاں نکل گئے۔

ہمارےاس دور میں بھی اس کے بہت سے نظائر موجود ہیں اور چونکہ ملمی ذہانت تو ہوتی ہی ہی ہے اور بسااوقات بہت عمدہ بات بھی کہہ جاتے اور لکھ جاتے ہیں، اس لیےان کی وہ عمدہ باتیں مزید فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں اور جن حضرات کوزیا دہ صحبت اور علمی گہرائیاں نصیب نہیں وہ بہت

جلدان کے معتقد ہوجاتے ہیں اور ان کے اُمت سے مختلف شواذ اور جدیدا فکار ونظریات کے بھی حامی ہوجاتے ہیں اور شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جوشخصیت اُمت کی ہدایت وار شاد کے کام آسکی تھی وہ اُمت میں زیغ وضلال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہر دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ امام غزائی نے ''مقاصد الفلا سفة '' میں لکھا ہے کہ:''یونا نیوں کے علوم، حساب، ہندسہ، عضریات، وغیرہ صحیح علوم کو دیکھ کر لوگ ان کے تمام علوم کے معتقد ہو گئے، طبعیات والہات میں ان کی تحقیقات کے قائل ہوکر گراہ ہو گئے۔''

امام غزالی میں بیات بہت عجیب ہے اور بالکل صحیح ہے۔ شیطان کواس قسم کے مواقع میں اضلال کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے۔ بہر حال جب انتہائی علمی قابلیت والے، انتہائی ذ کاوت والے فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ایسے حضرات کہ جن میں علمی قابلیت بہت کم ،کیکن قلمی قابلیت بہت زیادہ ہو،صحبتِ اربابِ کمال سے یکسرمحروم ہوں، طباع وذہبن ہوں، وہ تو بہت جلد اعجاب بالرائے كى خطرناك بلاميں مبتلا ہوكرتمام أمت كى تحقيراورتمام تحقيقاتِ أمت كااستخفاف اورتمام سلف ِصالحین کے کارناموں کی تضحیک اوراول سے لے کرآ خرتک تمام پر تنقید کر کے خطر ناک گہرے گڑھے میں گر کر تمامنسل کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں۔اس قسم کے لوگوں میں سے آج کل کی ایک مشہور شخصیت جناب ابوالاعلی صاحب مودودی کی ہے، جو بچین ہی سے طباع وذبین،مگرمعاشی پریشانی میں مبتلا تھے۔ابتدا میں اخبار'' مدینہ'' بجنور میں ملازم ہوئے اور بھر دہلی میں جمعیت علماء ہند کے اخبار 'مسلم'' سے وابستہ رہے، پھر چند سالوں کے بعد اخبار '' الجمعية'' دہلی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علماء ہند کا تر جمان تھا، دہلی سے نکلتا تھا، غالباً سه روز تھا۔ تاریخ کے جواہر یاروں کے عنوان سے ان کے مضامین بہت آب و تاب سے نکلتے تھے،اس طرح مودودی صاحب کی قلمی تربیت مولا نااحمرسعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی۔والدمرحوم کی وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم نہ صرف بہر کہ مکمل نہ کر سکے، بلکہ بالکل ابتدائی عربی تعلیم کی کتابوں

میں رہ گئے، نہ جدید تعلیم سے بہرہ ور بوسکے، پرائیویٹ انگریزی تعلیم حاصل کی اور انگریزی سے
پچھ مناسبت ہوگئی، اس دور کے اچھے لکھنے والوں کی کتابوں اور تحریرات اور مجلّات دجرا کد سے
بہت کچھ فائدہ اٹھا یا اور تلمی قابلیت روز افزوں ہوتی گئی، بدشمتی سے نہ کسی دینی درسگاہ سے فیض
حاصل کر سکے، نہ جدید ملم کے گریجو یٹ بن سکے، نہ کسی پختہ کا رعالم دین کی صحبت نصیب ہو تکی اور
ایک مضمون میں خود اس کا اعتراف کیا ہے، جوعرصہ ہوا کہ ہندوستان متحدہ میں مولا ناعبد الحق مدنی
مراد آبادی کے جواب میں شائع ہوا تھا، بلکہ برنصیبی سے نیاز فتح پوری جیسے ملحد وزندیق کی صحبت
نصیب ہوئی، ان سے دوستی رہی، ان کی صحبت ورفاقت سے بہت پچھ غلط رجانات ومیلا نات
پیدا ہو گئے ۔ حیدر آباد وکن سے ۱۹۳۳ء میں ماہنا مہن تر جمان القرآن ' جاری کیا، آب و تاب
پیدا ہو گئے ۔ حیدر آباد وکن سے ۱۹۳۳ء میں کے علمی وقلی چیزیں اُبھر نے لگیں ۔ ان دنوں ملک کی
سے مضامین لکھے، بہتر سے بہتر پیرائے میں کچھ علمی وقلی چیزیں اُبھر نے لگیں ۔ ان دنوں ملک کی
سیاسی فضا مرتعث تھی ہتر یک آزادی ہند فیصلہ کن مراحل میں تھی، ہند وستان کے بہترین دماغ اسی
کی طرف متو جہ تھے۔

علائے کرام کے زمرے میں شاید حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے مکا تیب میں اس فتنے کی نشا ندہی فرمائی ۔ رفتہ رفتہ علاءاً مت کچھ نہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے مکا تیب میں اس فتنے کی نشا ندہی فرمائی ۔ رفتہ رفتہ علاءاً مت بچھ نہ کچھ لکھتے رہے ۔ حضرت مولا نا شیخ الحدیث محمد ذکر یا صاحب نے اس وقت جومطبوعہ ذخیرہ تھا سب کا مطالعہ فرما کر ایک مبسوط رسالہ مرتبہ فرما یا، لیکن افسوس کے طبع نہ ہوسکا اور اس سلسلہ میں ایک مدرس مظاہر العلوم مولا نا محمد ذکر یا قدوسی صاحب مودود کی صاحب کی طرف ماکل ہو گئے سے ایک رسالہ کی شکل میں شائع ہوگیا ہے۔
شکل میں شائع ہوگیا ہے۔

خلاصة كلام

مودودی صاحب کی بہت ہی چیزیں پسند بھی آئیں اور بہت ہی ناپسند بھی ،کیکن عرصہ

دراز تک جی نہ جاہا کہان کومجروح کیا جائے اوران کے جدیدا ندازِ بیان سے جی جاہتا تھا کہ جدید نسل فائدہ اٹھائے۔اگر چیبعض اوقات ان کی تحریرات میں نا قابل برداشت با تیں بھی آئیں، لیکن دینی مصلحت کے پیش نظر بر داشت کرتار ہااور خاموش رہا کیکن اتناا ندازہ نہ تھا کہ یہ فتنہ عالم گیرصورت اختیار کرے گا اور اکثر عرب ممالک میں بیرفتنه بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہ کا رقلم سے نئے نئے شگو فے پھوٹتے رہیں گے۔صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیهم السلام كے حق میں ناشا ئستہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ آخر' دتفہیم القرآن' اور' خلافت وملو كيت' اور 'نتر جمان القرآن' میں روز بروز ایسی چیزیں نظر آئیں کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشبہ ان کی تحریرات و تالیفات عہدِ حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔اگر چہ چندمفیدا بحاث بھی آ گئیں ہیں '' وَإِثْنُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَنْفِعِهِمَا''والى بات ہے۔اب حالت بہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سکوت جرم عظیم معلوم ہوتا ہے اور جالیس سال جومجر مانہ سکوت کیا اس پر بھی افسوس ہوا اور اب وفت آ گیا ہے کہ بلاخوف لومۃ لائم الف سے یاء تک ان کی تالیفات وتحریرات کومطالعہ کر کے جوحق وانصاف ودين كي حفاظت كانقاضا مووه يوراكيا جائے والله سبحانهٔ ولي التو فيق

# م كا تنيب حضرت شيخ الحديث بنام حضرت بنوري بسلسلهٔ خاتمه مشروروفتن

## ازحضرت شيخ الحديث

المخدوم المكرم حضرت مولانا محريوسف بنورى صاحب زاد مجدهم بعدسلام مسنون!

مدارس کے روز افزول فتن، طلبہ کی دین سے بے رغبتی و بے توجہی اور لغویات میں اشتغال کے متعلق کئی سال سے میر سے ذہن میں بیہ ہے کہ مدارس میں ذکر اللہ کی بہت کمی ہوتی جارہی ہے، بلکہ قریباً بیسلسلہ معدوم ہو چکا ہے اور اس سے بڑھ کر بیہ کہ بعض میں تو اس لائن سے تنفر کی صورت دیکھتا ہوں، جو میر سے نزدیک بہت خطرنا ک ہے۔ ہندوستان کے مشہور مدارس 'دوارالعلوم دیوبند'،''مظاہر العلوم'،''شاہی مسجد مراد آباد' وغیرہ کی ابتداء جن اکا برنے کی تھی وہ سلوک کے بھی امام الائمہ شے۔ انہی کی برکات سے بیدمدارس ساری مخالف ہواؤں کے باوجود آب تک چل رہے ہیں۔

اس مضمون کوکئی سال سے اہلِ مدارس، منتظمین اور اکابرین کی خدمت میں تقریراً وتحریراً کہتااورلکھتار ہا ہوں۔میراخیال ہیہ ہے کہ آپ جیسے حضرات اس کی طرف توجہ فر مادیں تو زیادہ مؤیژ اورمفید ہوگا۔مظاہرالعلوم میں تو میں کسی درجہ میں اپنے ارادہ میں کا میاب ہوں اور دار العلوم کے متعلق جناب الحاج مولانا قاری محمد طیب صاحب سے عرض کر چکا ہوں، اور بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہلِ مدارس سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ روز افزوں فتنوں سے مدارس کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مدارس میں ذکر اللہ کی قضا قائم کی جائے۔ شرور وفتن اور تباہی دبر بادی سے حفاظت کی تدبیر ذکر اللہ کی کثر ت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہر ہے گاتو دنیا ختم ہوجائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں اتنی قوت ہے کہ ساری دنیا کا وجوداس سے قائم ہے تو مدارس کا وجود تو ساری دنیا کے مقابلہ میں دریا کے مقابلہ میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یاک نام کوان کی بقاء و تحفظ میں جتنا ذکل ہوگا ظاہر ہے۔

اکابر کے زمانہ میں ہمارے ان جملہ مدارس میں اصحابِ نسبت اور ذاکرین کی جتنی کثرت رہی ہے وہ آپ سے بھی مخفی نہیں اور اب اس میں جتنی کمی ہوگئ وہ بھی ظاہر ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ اس پاک نام کے مخالف حیلوں اور بہانوں سے مدارس میں داخل ہوتے جارہے ہیں تو میرے تجربہ میں تو غلط نہیں، اس لیے میری تمناہے کہ ہر مدرسہ میں کچھذا کرین کی تعداد ضرور ہوا کرے۔

طلبہ کے ذکر کرنے کے تو ہمار ہے اکا بربھی خلاف رہے ہیں اور میں بھی موافق نہیں ،
لیکن منتہی طلبہ یا فارغ انتحصیل یا اپنے سے یا اپنے اکا برین سے تعلق رکھنے والے ذاکرین کی پچھ مقد ارمدارس میں رہا کرے اور مدرسہ ان کے قیام کا کوئی انتظام کردیا کرے ، مدرسہ پر طعام کا بارڈ النا تو مجھے بھی گوار انہیں ، طعام کا انتظام تو مدرسہ کے اکا بر میں سے کوئی شخص ایک یا دو اپنے ذمہ لے لیا بہر سے مخلص دوستوں میں سے سی کومتو جہ کر کے ایک ایک ذکر کرنے والے کا کھاناسی کے حوالہ کردیا جائے ، جیسا کہ ابتداء میں مدارس کے طلبہ کا انتظام اسی طرح ہوتا تھا۔ البتہ اہلِ مدارس ان کے قیام کی کوئی صورت اپنے ذمہ لے لیں جو مدرسہ ہی میں ہو ، اور ذکر کے لیے کوئی ایسی مناسب جائد شکیل کریں کہ دوسر سے طلبہ کا کوئی حرج نہ ہو ، نہ سونے والوں کا ، نہ مطالعہ کوئی ایسی مناسب جائد شکیل کریں کہ دوسر سے طلبہ کا کوئی حرج نہ ہو ، نہ سونے والوں کا ، نہ مطالعہ کرنے والوں کا ، نہ مطالعہ کا حوالوں کا ۔

جب تک اس نا کارہ کا قیام سہار ن پور میں رہا تو ایسےلوگ بکثرت رہتے تھے جو میرے مہمان ہوکر، ان کے کھانے یینے کے انتظام تو میرے ذمہ تھا،لیکن قیام اہل مدرسہ کی جانب سے مدرسہ کے مہمان خانہ میں ہوتا تھا،اوروہ بدلتے سدلتے رہتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعدمیرے مکان بران کے ذکر کا سلسلہ ایک گھنٹہ تک ضرور رہتا تھا،اور میری غیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ عزیز طلحہ کی کوشش سے ذاکرین کی وہ مقدارا گر چہ نہ ہو،مگر ۲۰،۲۵ کی مقدار روزانہ ہو جاتی ہے۔میرے زمانہ میں تو سو،سوا سوتک پہنچ جاتی تھی اور جمعہ کے دن عصر کے بعد مدرسه کی مسجد میں تو دوسو سے زیادہ کی مقدار ہوجاتی تھی اورغیبت کے زمانہ میں بھی سنتا ہوں کہ • ۴، ۴ کی تعداد عصر کے بعد ہوجاتی ہے۔ان میں باہر کے مہمان جوہوتے ہیں وہ دس بارہ تک تواکثر ہوہی جاتے ہیں۔عزیز مولوی نصیرالدین سلمہ 'اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے ، ان لوگوں کے کھانے کا انتظام میرے کتب خانہ سے کرتے رہیں۔اسی طرح میری تمنا ہے کہ ہر مدرسہ میں دو جار ذاکرین ضرور مسلسل رہیں ، داخلی اور خارجی فتنوں سے بہت امن کی امید ہے، ورنہ مدارس میں جو داخلی اور خارجی فتنے بڑھتے جارہے ہیں اکا برکے زمانہ سے جتنا بعد ہوتا جائے گااس میں اضافہ ہی ہوگا۔

اس نا کاره کونة تحریر کی عادت، نه تقریر کی، آپ جیسا یا مفتی محمد شفیع صاحب جیسا کوئی شخص میر ہے اس مافی الضمیر کوزیاده وضاحت سے کھتا تو شاید الملِ مدارس پراس مضمون کی اہمیت زیاده واضح ہوجاتی۔ اس نا کاره کے رسالہ ' فضائل ذکر' میں حافظ ابن قیم آگی کتاب ' الوابل الصبیّب' سے ذکر کے سو کے قریب فوائد قل کیے ہیں، جن میں شیطان سے حفاظت کی بہت ہی وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔ شیاطین اثر ہی سار سے فتنوں اور فساد کی جڑ ہیں۔ ' فضائلِ ذکر' سے میمضمون اگر جناب سن لیں تو میر ہے ضمون بالا کی تقویت ہوگی۔ اس کے بعد میر امضمون تو اس قابل نہیں جو المل مدارس پر بچھا اثر انداز ہو سکے، آپ میری درخواست کوزوردار الفاظ میں نقل کرا کرا ہی یا میری مرخواست کوزوردار الفاظ میں نقل کرا کرا ہی یا میری طرف سے بھیج دیں تو شاید کسی پراثر ہوجائے۔

دارالعلوم،مظاہرعلوم اور شاہی مسجد کے ابتدائی حالات آپ کومجھ سے زیادہ معلوم ہیں کہ کن صاحب نسبت اصحابِ ذکر کے ہاتھوں ہوئی ہے، انہی کی برکات سے بید مدارس اب تک چل رہے ہیں۔ بینا کارہ دعاؤں کا بہت مختاج ہے، بالخصوص حسنِ خاتمہ کا کہ گور میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔

والسلام حضرت شيخ الحديث، بقلم حبيب الله • ٣ نومبر ٥٥ ء،مكة المكرمة

### حضرت مولانا بنوری نے خط کے جواب میں تحریر فرمایا:

مخدوم ِ گرامی مفاخر ہذہ العصور حضرت شیخ الحدیث رفع الله تعالیٰ در جاته و أفاض علینا من بركاته

### السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

جب سے میں کرا جی پہنچا ہوں، عریضہ لکھنے کا ارادہ کرتا رہتا ہوں، کیکن تو فیق نہیں ہوئی۔ ایک طرف مشاغل کا ہجوم، دوسری طرف کسل کا ہجوم، آپ کوتوحق تعالی نے حسنِ نظم کی تو فیق عطا فر مائی ہے، ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، میں اس نعمت سے محروم ہوں، اللہ تعالی رحم فر مائے، آمین

عزیزم مجرسلمہ نے آپ کا مکتوب مبارک دیا بلکہ سنایا، دوبارہ خود بھی پڑھا، حضرت مولا نامفتی مجرشفیع صاحب کی عیادت وزیارت کے لیے دارالعلوم گیاتھا، وہاں بھی میں نے ذکر کیا، فرمایا کہ: زبانی بھی اس کا تذکرہ آیاتھا۔ اساتذہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا شور کی کا اجلاس تھا، اس مجلس میں مکتوب مبارک سنایا گیا اور عمل کرنے کے لیے تدبیر ومشورہ پرغور بھی ہوا، بات تو بالکل واضح ہے، ذکر اللہ کی برکات وانوار سے جونتائج مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں اور میں اس کی تلافی کے لیے تدبیر فانقاہ کی ضرورت ہے۔

ہمارے اکابر کا جو اخلاص اور تعلق مع اللہ کے مجسے تھے وہ مختابِ بیان نہیں ، ان کی تدریس وتعلیم سے غیر شعوری طور پر ایسی تربیت ہوتی تھی اوران کی قوتِ نسبت سے اتنااثر ہوتا تھا کہ درس سے فراغت کے بعد ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ذاکراعت کاف سے باہر آرہا ہے ، بلا شبہ کاملین کا دورختم ہوا تو اس کی تعکیل کے لیے اسی قسم کی تدابیر کی ضرورت ہے ۔ جق تعالی جلد سے جلد ملی طور براس کی تشکیل نصیب فرمائے۔

البته ایک اشکال ذہن میں آیا کہ ویسے توعلوم دین، تدریس کتب دینیہ سب ہی ذکر اللہ کے حکم میں ہیں، اگر اخلاص اور حسن نیت نصیب ہو۔ اور ذکر اللہ بھی اگر خدا نخواستہ ریا کاری سے ہوتو عبث بلکہ وبالِ جان ہے، لیکن اگر کسی در سگاہ میں تعلیم قر آن کا شعبہ بھی ہے اور بچ تعلیم قر آن اور حفظ قر آن میں مشغول ہیں اور الجمد للہ کہ ایسے مدارس بھی ہیں جہاں معصوم بچ اور مسافر بچ شب وروز میں بلا شبہ بارہ گھٹے تلاوت قر آن میں مشغول رہتے ہیں۔ مقصد بھی الجمد للہ مسافر بچ شب وروز میں بلا شبہ بارہ گھٹے تلاوت قر آن میں مشغول رہتے ہیں۔ مقصد بھی الجمد للہ مسلم اگراسی طرح جاری وساری ہے، تو الجمد للہ اللہ تلاوت قر آن کری جگہ پر نہیں کر سکتے ؟ اور یہ سلما اگراسی طرح جاری وساری ہے، تو الجمد للہ الاوت قر آن کریم مختلف اوقات و اعمال کے افکار میں یہ سلاسل وطرق کا نظام تو نہیں تھا، بلکہ تلاوت قر آن کریم مختلف اوقات و اعمال کے افکار وادعیہ، بھر صحبت مقد سہ، قیام لیل وغیرہ کی صورت تھی، بظاہرا گراس شم کی کوئی صورت مشائخ طریقت ہو شاید فی الجملہ بدل بن سکے گا۔ ہاں! یہ درست ہے کہ ذکر تبعاً ہوگا، بصورت مشائخ طریقت دار کیا کا سلسلہ شاید قصداً وارادة میں ہوشاید فی الجملہ بدل بن سکے گا۔ ہاں! یہ درست ہے کہ ذکر تبعاً ہوگا، بصورت مشائخ طریقت دار کرین کا سلسلہ شائی قصداً وارادة موگا، شاید کھوٹر ق ملحوظ خاطر عاملہ ہوگا۔

بہرحال مزیدرہنمائی کا مختاج ہوں ، مجھے اپنے ناقص ہونے کا بے حدافسوں ہے ، کاش! سی پیمیل ہوجاتی تومخض افادیت ونفع کی غرض سے متعارف سلسلہ بھی جاری کرتا ، اوراس طرح ایک خانقا ہی شکل بھی بن جاتی ۔ یہ چیز واضح ہے کہ عام طور پرطلبہ تعلیم کے زمانے میں اپنی تربیت واصلاح کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے اور یہ پہلو بے حد در دناک ہے۔ جب مدرسین مجھی اس اقوی نسبت سکینہ کے حامل نہ ہوں اور طلبہ بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوں ، اذکار وادعیہ

كاالتزام بهى نه بهو، دورفتنول كابهو، "حفت النار بالشهوات" كامنظر قدم قدم پر بهوتو ذكر الله كى كثرت كے بغير چاره كارنہيں۔ ميں آپ كى خاص دعوات وتوجهات كامختاج بهول، وقت كے ضياع كاصدمه ہے، لا يعنى باتول ميں مشغوليت كاخطره رہتا ہے۔
والسلام مع العرف الاحترام مسك الختام والسلام مع العرف الاحترام مسك الختام

## جواب از حضرت شيخ الحديث

المخدوم المكرم حضرت مولانا محمد يوسف بنورى صاحب زاد مجدهم بعدسام مسنون!

طویل انتظار کے بعد رات عشاء کے بعد \* ۲ جنوری کی شب میں رجسٹری پہنچی، آپ

کے مشاغل کا ہجوم تو مجھے بہت معلوم ہے اور آپ کی ہمت ہے کہ بیک وقت اسنے مشاغل کو کس طرح نمٹاتے ہیں؟! سیاسی ، علمی اور اسفار اور مجھے بیا ندیشہ تھا کہ وہ رجسٹری کہیں گم نہ ہوگئ ہو۔ عزیز مجمد سلمہ کسی آنے والے کے ہاتھ آپ کی خدمت تک اس کا پہنچ جانا لکھ دیتا تو اظمینان ہوتا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی مجلس شور کی میں میرے عریضہ کو سنایا، کم سے کم ان سب معزات کے کا نوں میں تو یہ ضمون پڑگیا۔ خدا کر ہے کسی کے دل میں بھی یہ ضمون اُتر جائے۔ تقریباً دوسال ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک خط آیا تھا، انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ: تیری آپ بیتی میں مدرسین اور ملاز مین کو جمع کر کے بہت اہتمام سے اس کوسنوایا۔

عزیز محمد کے خط سے معلوم ہوا کہ جناب نے میرا خط اپنی تمہید کے ساتھ بینات میں طباعت کے لیے دے دیا، مجھے تو یا دیڑتا ہے کہ میں نے اپنے عریضہ میں لکھا تھا کہ آپ اپنے الفاظ میں اس مضمون کوتحریر فرمائیں توان شاءاللہ تعالی زیادہ موثر ہوگا۔اس میں کوئی تواضع یاتصنع نہیں کہ میری تحریر بے دبط ہوتی ہے کہ بولنے کا سلیقہ نہ لکھنے کا۔ آپ نے اپنے اکا برکے تعلق جو

کھاوہ حرف ہرف جی ہے۔ بہت سے اکابر کی صور تیں خوب یاد ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دور سے ان اکابر کو بہت کثرت سے دیکھنے کی نوبت آئی، بلا مبالغہ صورت سے نور ٹیکتا تھا اور چندروز پاس رہنے سے خود بخو دخود طبائع میں دین کی عظمت، اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے متعلق بہت سے جا ہلوں کو میں نے خود دیکھا کہ بیعت ہونے کے بعد تہجد نہیں جھوٹا اور بعض جا ہلوں کو ویہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی نیا مولوی اپنے وعظ میں پھھ اِدھراُ دھر کی کہد یتا تو وہ آ کر یو جھتے کہ فلاں مولوی صاحب نے وعظ میں یوں کہا ہے۔

ناگل کے قریب ایک گاؤں تھا، اس وقت نام تو یا دنہیں رہا، میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بیتی میں یہ قصہ آگیا ہے، یہاں کے ایک رہنے والے جن کو میں شاہ جی کہا کرتا تھا، ہر جعہ کوسر دی ہو یا گرمی میں یا بارش ہو ہر جمعہ کو ناگل سے پیدل چل کر جمعہ حضرت گنگوہی کے بہاں پڑھا کرتا تھا اور جمعہ کے بعد حضرت گنگوہی کی مجلس میں شریک ہوکر عصر سے پہلے چل کر عشاء کے بعد اپنے گھر پہنچ جا یا کرتا تھا اور حضرت شنے الہندگا قصہ تومشہور ہے کہ جمعرات کی شام کو مدر سے کا سبق پڑھا کر ہمیشہ پیدل گنگوہ تشریف لے جا یا کرتے تھے اور شنبہ کی شب میں عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت گنگوہ سے چل کر شنبہ کی شبح کو دیو بند میں سبق پڑھا یا کرتے تھے۔ یہ مناظر آئکھوں میں گھو متے ہیں اور دل کوڑیا تے ہیں۔

آپ نے جواشکال کیاوہ بالکل صحیح ہے، مگراس تالی کے ساتھ مقدم کا تحقق ہوجائے تو سب کچھ ہے۔ اس کی اور حدیث کی تعلیم تو بہت او نجی ہے اور اس میں سب کچھ ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی چیز کرسکتی ہے؟!

مگر تابعین کے زمانے سے قبی امراض کی کثرت ہے، اس زمانے کے مشائخ کوان علاجوں کی طرف متوجہ کیا، جبیبا کہ امراض بدنیہ میں ہر زمانے کے اطباء نے نئے نئے امراض کے لیے نئی نئی دوائیں ایجاد کیں، ایسے ہی اطبائے روحانی نے قلوب کے زنگ کے لیے ادو یہ اور علاج تجویز کیے، میری نگاہ میں بھی ایسے اشخاص گزرے ہیں جو دورہ سے فراغ پر صاحبِ نسبت ہو

جاتے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی تا ثیر سے دل کے غبار حجیٹ جاتے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے ہم نے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے سے ہم نے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے سے کہ اپنے قلوب میں تغیریا نے لگے، أو کہا قال۔

اس قوتِ تا ثیر کانمونہ اُمت کے افراد میں بھی پایا گیا، چنانچہ حضرت سیدصاحب ؓ کے لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو بیعت کے ساتھ ہی اجازت مل گئی، اس کے نظائر تو آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت میاں جی صاحب نوراللہ تعالی مرقدہ کے بہاں تلاوتِ قر آن کے درمیان میں ہی بہت سے مراحل طے ہوجا یا کرتے تھے، مگر یہ چیز تو قوتِ تا ثیراور کمالِ تا ترکی محتاج ہے، جو ہر جگہ حاصل نہیں ہوتا، کہیں یہ چیز حاصل ہوجائے تو یقینا ذکر و شغل کی ضرورت نہیں، یہ طرق وغیرہ تو سارے مختلف انواعِ علاج ہیں، جیسا ڈاکٹری، یونانی، ہومیو پیتھک فرورت نہیں، یہ طرق وغیرہ تو سارے مختلف انواعِ علاج ہیں، جیسا ڈاکٹری، یونانی، ہومیو پیتھک وغیرہ اطبائے بدنیہ نے تجربوں سے تجویز کیے ہیں۔

اسی طرح اطبائے روحانی نے بھی تجربات یا قرآن وحدیث کے استنباطات سے امراضِ قلبیہ کے علاج تجویز فرمائے کہ قرآن پاک واحادیث میرے خیال میں مقویات اور جواہرات ہیں،لیکن جس کو پہلے معدے کے صاف کرنے کی ضرورت ہواس کوتو پہلے اسہال کے لیے ہی دوادیں گے، ورنہ بیقو کی غذائیں ضعف معدہ کے ساتھ بجائے مفید ہونے کے مفر ہوجاتی ہیں،آپ نے فرمایا کہ: مزیدر ہنمائی کا محتاج ہوں، میں آپ کی کیار ہنمائی کرسکتا ہوں:

### او که خود گم است کرا رہبری کند؟!

چونکہ طلبہ میں اب (جیسا کہ آپ نے بھی لکھا) بجائے تلاوت کے لغویات کی مشغولی رہ گئی، بلکہ بعض میں توا نکاراورات کہ بار کی نوبت آجاتی ہے، اسی لیے اس کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی لائحہ کل آپ جیسے حضرات غور سے تجویز فرمائیں۔

پہلے ہرشخص کوا پنی اصلاح کی خود فکرتھی ، وہ خود ہی امراض کے علاج کے لیے اطباء کو

ڈھونڈتے تھے، اب وہ امراضِ قلبیہ سے اتنے برگانہ ہو چکے ہیں کہ مرض کو مرض بھی نہیں سمجھتے ، کیا کہوں اپنے مافی الضمیر کوا چھی طرح اداکر نے پر قادر بھی نہیں اور ان مہما نانِ رسول کی شان میں تحریر میں کچھلا نا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں ، ورنہ اہلِ مدارس کوسب کوان کے تجربات خوب حاصل ہیں کہ جماعت اور تکبیرِ اولی کے اہتمام کے بجائے سگریٹ اور چائے نوشی میں جماعت ہی جاتی رہتی ہے ، فإلی الله المشتکی .

آپ نے تو میرے مافی الضمیر کوخود ہی اپنی تحریر میں واضح فرمادیا، آپ جیسے ناقص تو
ہم جیسے کا ملوں سے بہت او نچے ہیں، میرا واضح مطلب تو آپ اور مفتی شفیع صاحب وغیرہ بقیۃ
السلف کواس لائن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پہلوبھی آپ کے ذہمن میں رہے تو زیادہ اچھا تھا۔
میری بے ربط تحریرات تو اشاعت کے قابل نہیں ہو تیں، آپ حضرات حسنِ تدہیر،
حسنِ رائے سے مدارسِ عربیہ کے طلبہ کو کم سے کم قرآن وحدیث کی عظمت اور اس سے محبت پیدا
کرنے والے کی کوئی تجویز فرمائیں، تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے، ورنہ آپ بید کیھ ہی
رہے ہیں کہ قرآن وحدیث کے پڑھانے کا اسٹرائکوں سے مقابلہ کیا جارہا ہے۔
فقط والسلام
از حضرت شنخ الحدیث صاحب، بقلم حبیب اللہ

اس پر حضرت بنوری کا جواب آیا:

مخدوم ِ گرامی حضرت شیخ الحدیث زادهم الله برکات و حسنات السلام علیم ورحمة الله و برکاته تَحِیَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیِّبَةً

والا نامهُ گرامی نے ممنون ومشرف فرمایا، جواب میں حسبِ عادت تاخیر ہوتی جاتی

[۲۰ جنوری ۲۷ء، مدینه طیبه

ہے، اب تو ہے تقصیرعادت ہی بن گئی، الحمد للد! کے قلمی ہے، قبلی نہیں۔ سابق مکتوبِ برکت مختصر تمہید

کے ساتھ بینات میں شائع ہوگیا، آپ کے کلمات میں جو تا نیر ہوگی، ہماری روایت بالمعنی اور
تشریح میں کہاں وہ برکت؟! اس لیے ان کلمات کو بعینہا شائع کرنا قرینِ مصلحت سمجھا اور اس لیے
تشمیل جگم سے ادباً قاصر رہا، میں توکسی کی جو تیوں کے صدقے کچھ لکھ لیتا ہوں، ورنہ اردو کہاں اور
ہم کہاں؟ خیر حق تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو اب سے سرفر از فرما یا اور بہت کچھ باتیں آ
جاتی ہیں اور ہمیں اور دوسروں کو استفاد ہے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔

لیکن مخدومی! میرامقصد طرق وسلاسل و مشائخ کے اذکار واعمال واشغال و مراقبات و کیابدات کی افادیت ہرگز نہ تھا، الحمد للہ کہ ان پر قلب مطمئن ہے کہ امراضِ نفوس کا بھی علاج ہے اور ان تدابیر کے سوا چارہ کا رنہیں اور اگر امراض نہ ہوں تو شارع علیا ہے جو غذائے روحانی مقرر فرمائی ہے اور فرض قرار دے دیا ہے وہی نسخہ شفاء ہے، مزید کی حاجت ہی نہیں ۔ مقصد شبہ کا صرف اتنا نہ تھا کہ ذکر اللہ کی برکات و انوار تو بہر حال درسِ قرآن، حفظ قرآن، تلاوت قرآن متلاوت قرآن موجاتے ہیں، طلبہ کے نفوس کا علاج وہ نہیں، بلا شبہ اس کے لیے مخصوص طرق علاج کی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے۔ اس لیے گزارش کی تھی کہ ہر درس گاہ کے ساتھ ایک خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، جو طلبہ فارغ ہوں اس سے وابستہ ہوں اور پھی عرصہ اسی مقصد کے لیے اقامت بھی کریں ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی خواہش پر ذاکرین کے اجتماع اور اجتماعی ذکر کی تدبیر کی گئی ، اس ہفتہ اس کا افتاح بھی ہوجائے گا ، ان شاء اللہ تعالی !

یکھ طلبہ ہفتہ وار مکی مسجر بھی جایا کرتے ہیں، إمسال جوطلبہ فارغ ہوں گے، تیرہ (۱۳) طلباء نے ایک سال کے لیے بلیغ میں وفت لگانے کاعزم کرلیا ہے اور نام بھی لکھوا دیئے ہیں اور ایک چلے والے تو بہت ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ! اگر آپ کی دعا ئیں اور تو جہات دونوں شامل حال رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ! ما فات کی تلافی ہوتی رہے گی۔ آپ کا دوسرا گرامی نامہ بھی مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نے چند اساتذہ کے مجمع میں سنادیا، بہت محظوظ ہوئے ، وہ آپ کی تدبیر و

تجویز پرغمل کرنا سوچ رہے ہیں، بہت عجلت اور تشویشِ خاطر میں چند سطریں گھسیٹ دی ہیں، تا کہ مزید تاخیر نہ ہو۔

> والسلام محمد بوسف بنوری سصفر ۹۲ ساھ

## جواب از حضرت شیخ الحدیث

المخدوم المكرم حضرت مولانا الحاج محمد يوسف صاحب بنورى زادت معاليكم بعدسلام مسنون!

گرامی نامہ مؤرخہ ساصفر بذریعہ رجسٹری پہنچااور بینات کا وہ پرچہ بھی پہنچ گیا جس میں جناب نے اس ناکارہ کا وہ خط بھی طبع کردیا، میں نے لکھا تھا کہ میرامضمون بعینہ نہ چھا پا جائے، بلکہ میر ہے مضمون کواپنے الفاظ میں مفصل تحریر فرمائیں، وہ محض تواضع نہیں بلکہ تحریر وتقریر پر عدم قدرت میسا تھا، مگر جناب کے گرامی نامہ سے معلوم ہوا کہ جناب نے ازراہ محبت اس کو بعینہ شاکع فرمادیا۔اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو طرفین کے لیے دینی ترقیات کا ذریعہ بنائے۔اس سے بہت مسرت ہوئی کہ جناب نے اس ناکارہ کی درخواست پرخانقاہ کا افتتاح بھی فرمادیا،اللہ تعالیٰ برکت فرما نے،مثمر تمرات بنائے۔میرے مضمون پرکوئی تائیدیا تنقید کسی کی طرف سے آئی ہوتو مطلع فرمائیں،کسی اور مدرسے نے اس پرتوجہ کی یانہیں؟

بیا منگیں تو میرے سینے میں کئی سال سے چل رہی ہیں اور اپنی طرف سے تدبیریں کھی اس کی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں ،مگر ذکر کی طرف توجہ اب کم ہوتی جارہی ہے اور چونکہ اکابر کے ذمانے سے طلبہ کواس سے الگ رکھا گیا ،اس لیے عام طور سے ذہنوں میں اس کی اہمیت بھی کم ہوتی جارہی ہے،طلبہ کوالگ رکھنا تو میر بے ذہن میں اب بھی ہے،لیکن مدرسوں میں اس کا سلسلہ

قائم کرنے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی بہت اہتمام سے اس پرلبیک فر مائی تھی اور شروع کرنے کا وعدہ بھی فر مالیا تھا، آپ کی مساعی جمیلہ سے اگر مدرسوں میں ذکر کا سلسلہ شروع ہوگیا تو میراخیال ہے کہ بہت سے فتنوں کا سد باب ہوجائے گا۔

مصر سے مولوی عبدالرزاق صاحب کا خط آیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ'' فتہ کہ مودودیت'' کی تعریب کے کام میں مشغول ہیں، انہوں نے شاہد کے نام ایک پر چہ بھیجا تھا، جس میں اس کی روایاتِ حدیث کا حوالہ لکھنے کولکھا تھا، عزیز شاہدان کولکھ رہا ہے، یہاں کتا ہیں کم ملتی ہیں، بلکہ زیادہ ترمصری ملتی ہیں، اس لیے اس کی تلاش میں دیرلگ رہی ہے۔ میر ہے مسودہ پرتو صفحات سب پڑے ہوئے ہیں، مگر میر ہے مسودات میں کتا ہیں وہی ہوتی ہیں جو بہت قدیم چھیی ہوئی ہیں، ان ہی میں پڑھا پڑھا یا اور ان ہی سے دلچیتی ہے۔ میری ابوداودوہ ہے جس میں میرے والدصاحب نے ۱۲ھ میں حضرت گنگوہ تی سے ابوداود تشریف پڑھی، بہت قدیم اسی میں انہوں نے پڑھایا، وہی پھر میرے پاس رہانی مطبوعات باوجود بہت واضح اور صاف ہونے کے مجھے مناسبت انہی کتابوں سے ہے جو بہت پر انی ہیں، نئی کتا ہیں میرے لیے ایسی ہی احتی ہیں جیسے مما لکے عربہ والوں کے لیے لیتھو کی طباعت۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے جناب کی صحت وقوت میں اضافہ فر مائے اورا پنی رضاو مرضیات پرزیادہ سے زیادہ کام لے۔

> فقط والسلام حضرت شیخ الحدیث، بقلم حبیب الله ۲۱ فروری ۲۷ء، مدینه طبیبه

[آپ بیتی، ج: ۲، حصه: ۷، ص: ۱۲ ۱۲ تا ۱۲ ساما]

# عالمگیرفتنوں کے مقابلہ کے لیے بیٹی جماعت کا وجود

الغرض اس دور میں بیامی وعملی فتنے بورے زور وشور اور طاقت وقوت کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ ہمارا ملک نسبتاً ان سے ما مون ومحفوظ تھا، کیکن پچھ تو جدید تعلیم کے اثر ات سے، پچھ مستشر قین کی دسیسہ کاریوں سے، نیز مواصلات کی آسانیوں سے اور مال و دولت کی فراوانی سے اب تو یہ ملک پچھ بعید نہیں کہ اس معاملہ میں دوسرے ممالک سے گوئے سبقت لے جائے۔

اب میں ایک ضروری مضمون عرض کر کے ختم کرتا ہوں ، ایک دفعہ کی مسجد (کراچی) جانا ہوا ، میں کبھی کبھی وہاں چلا جاتا ہوں ، وہاں تبلیغی حضرات نے مجھے پکڑلیا اور پچھ بیان کرنے کی دعوت دی ، میں نے سوچا: کیا بیان کروں ؟ بولنا مجھے آتا نہیں ، خیر میں ان حضرات کے اصرار پر بیٹھ گیا ،''الحمد للله رب العلمین ''کی آیت پڑھی ، بس پھر کیا تھا قرآن کی برکت سے سینہ کھل گیا ، ''الحمد للله رب العلمین ''کی آیت پڑھی ، بس پھر کیا تھا قرآن کی برکت سے سینہ کھل گیا ، عجیب وغریب مضامین ذہن میں آئے ، کوئی ڈیڑھ دو گھنٹہ بیان ہوا۔ تفصیل تو مجھے اب یا دہے ، وہی اس موقع پرعرض کرنا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہا: اللہ جل ذکرۂ عالمین کا رب ہے، اس کی ربوبیت کے کر شمے ظاہر ہیں،
لیکن اتنے عجیب وغریب کہ عقل حیران ہے، جسمانی ربوبیت کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں، صرف رو
حانی ربوبیت کود کیھئے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، علماء اُمت کی مساعی اوّل تو نا کافی ہیں، پھر جتنی کچھ
ہیں وہ بھی کا میاب نہیں اور نئی نسل کی تباہی اور گراہی کے لیے بیسیوں فتنے موجود ہیں تھے ٹر، سینما،

وغیرہ، وغیرہ اخلاق کی قربان گاہ تھے ہی ، اب تو بے دینی کے انتہائی غلبہ اور تسلط کی وجہ سے اسکو لول ، کالجول اور یو نیورسٹیوں کا بھی جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اخبارات میں روازنہ اس کی خبریں آپ پڑھتے ہیں ، اس کے علاوہ وہ مما لک جو فحاشی اور بے حیائی کے مرکز ہیں ، امریکہ ، برطانیہ وغیرہ ، ان مما لک سے مواصلات اور رسل ورسائل کی آسانی کی وجہ سے فتنوں کا ایک تا نتا بندھا ہوا ہے۔

# بارى تعالى كى شان ربوبيت

الغرض ان حضرات کی برکت سے پوری بات ذہن میں آگئی ، میں ان تبلیغی حضرات کے اخلاص کا بڑا معتقد ہوں۔اب بھی بعض مخلصین کی وجہ سے بول رہا ہوں، ورنہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا،تو دل میں بیربات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا کرشمہ بوں ظاہر ہوا ہے کہ ان عالمگیرفتنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کا بیرنظام جاری فرما دیا۔ بیروہ نظام ہے جو عالمگیریت جا ہتا ہے، اس میں عالم بھی کھی جاتا ہے اور اُن پڑھ بھی، امیر بھی اورغریب بھی، تا جربھی اور صناع بھی، کالابھی اور گورابھی ،مشرقی بھی اورمغربی بھی ،اگراس ز مانے میں بیبلیغی نظام جاری نه ہوتا تو گو یا اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا کمال ظاہر نه ہوتا ، ورنه ہمارے مدارس ، علیمی ادارے، اسکول اور کالج جتنے آ دمی تیار کرتے ہیں وہ تو اس عالمگیر سیلاب کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ بیلی والے ایک گشت لگاتے ہیں، سیلاب کے طریقہ سے آتے ہیں اور دو، چار، پانچ ، دس آ دمیوں کی ہدایت کا سامان بن جاتے ہیں، کہیں کسی کو امریکہ سے پکڑلاتے ہیں، کہیں لندن سے تبلیغی نظام کی برکات آپ کے سامنے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں بندگانِ خدا کی ہدایت کے لیے یہی نظام ذریعہ بن گیا،تواللہ پاک نے بیغی جماعت کا جونظام جاری فر مایا ہے، بیدرحقیقت الله تعالیٰ کی روحانی ربوبیت کا ایک کرشمہ ہے، جواللہ یاک نے اس اُمت کے اندر ظاہر فر مادیا ہے، تا کہ اللہ کی ججت بوری ہوجائے اور کسی کو بیہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میرے یاس فرصت نہ تھی۔اللہ نے بیرنظام ہی ایسا جاری فر ما یا کہ مشغول سے مشغول آ دمی بھی اس میں کھیے سکتا ہے،

اس نظام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بیسبق دیا کہ تمہار ہے ذہباس پیغام کا پہنچانا ہے، اگر کسی کو اللہ اللہ محمد رسول اللہ "یاد ہے، وہ یہی دوسرے بھائی کو سکھا دے، کسی کو "سبحانك اللّٰہ ہم"یاد ہے وہ سکھا دے، کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہ بھی یا زنہیں تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا جیسا مادی نظام ہے ایسا ہی تبلیغی جماعت کا وجود میرے نزدیک روح کی غذا اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا روحانی نظام ربوبیت ہے۔ یہا یہ مخضر متن ہے جس کی شرح پر کتا ہیں کسی جاستی ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھیں، خدا تعالیٰ آپ کوتوفیق دے، آپ دنیا کے اندر انقلاب پیدا آپ اس جماعت سے تعلق رکھیں، خدا تعالیٰ آپ کوتوفیق دے، آپ دنیا کے اندر انقلاب پیدا کردیں گے۔ فرض شاسی اور دین پر چلنے کی ہمت آپ میں پیدا ہوگی اور اس کی وہ لذت، کردیں گے۔ فرض شاسی اور دین پر چلنے کی ہمت آپ میں پیدا ہوگی اور اس کی وہ لذت، فرحت اور مسرت آپ کو حاصل ہوگی کہ:

لذتِ ایں بادہ بخدا نشناسی تا نہ چشی

ترجمه: '' خدا کی قشم! اس شراب کی لذت کوتم اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک کهتم اس کو چکھ نہ لو۔''

اور سیج بوجیئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ لذت، وہ سر ور اور وہ اطمینانِ قلب رکھا ہوا ہے کہ بے چار ہے بادشا ہوں کواس کی ہوابھی نہیں لگی اور بیدوہ دولت ہے جوآج دنیا میں مفقو د ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کو خبر نہیں کہ ان بوریا نشین فقیروں کے پاس سکونِ قلب کی کتنی بڑی دولت ہے، ان کا حال تو وہی ہے جوقر آن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے:

' وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَهُحِيْطَةٌ بِالْكُفِرِ يْنَ. ''(١)

''اور بے شک جہنم محیط ہے کا فروں کو۔''

آ خرت میں توجہنم ان کو گھیرے ہوئے ہوگی ہی ، بید نیا بھی ان کے لیے سرا پاجہنم بن کررہ گئی ہے۔ تو اللہ جل ذکرۂ نے تبلیغی جماعت کے ذریعہ ہدایات کا سامان پیدا کر دیا ہے اور آپ کے لیے اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کی صورت پیدا کر دی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فر مائیں کہ ہم اس پر گا مزن ہوجائیں ، تا کہ ہماری زندگی درست ہوجائے ، ہماری ساری زندگی آخرت کے لیے بن جائے اور ہمیں آخرت کی جاود انی زندگی نصیب ہوجائے۔

### فريضهُ دعوت ونبليغ . . . . مسلما نوں کی حیات نو

افسوس ہے کہ 'قرون مشہود لھا بالخیر'' کے بعداُمت رعوت وتبلیغ میں بہت مقصر رہی ہےاوراب تواس بنیادی چیز کوچھوڑ کر دوسری چیزوں ہی کومقصود بنالیا۔ بلاشبہ سلاطین اسلام نے سیف وسنان اور جہاد وقبال کے بہت سے کارنا مے انجام دیئے اور اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،لیکن اسلام کے بتائے ہوئے اہم اصول'' اخلاقی دعوت تبلیغ'' کے راستے سے اسلام کو پھیلا نے کی کوششیں بہت کم ہوئیں ، ورنہ دنیا کا نقشہ ہی کچھاور ہوتا، اسلام کا وہ نور جو دعوت وتبلیغ کے راستہ سے دلوں میں اُتر تا ہے وہ بڑا قوی، پائیدار اور بابرکت ہوتا ہے۔

غز وہُ خیبر کےموقع پرحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہہ کو اسلامی پر جم عطا فرماتے ہوئے جو ہدایت فرمائی اسے پیچے بخاری شریف کے الفاظ میں

> "انفذ على رسلك حتى تنزل بسا حتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبر هم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوا لله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ''(١) ''اطمینان سے جاؤیہاں تک کہان کے قریب جا کر فروکش ہو جاؤ، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤاوراللہ کی جانب سے اسلام لانے کا جوت ان پر عائد ہوتا ہے اس سے انہیں آگاہ کرو، پس خدا کی قشم!اگر تیری وجہ سے

ایک آ دمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرمادیں، یہ تیرے لیے سرخ اونٹول سے بہتر ہے۔''

اسلام تو دراصل نام ہے اس دین کا جس کی بنیاد ہی دعوت و تبایغ پر قائم ہے، جس کا سب سے بڑا سر مایہ شفقت ورحمت اور محبت ومودت ہے اور جس کا پیغام امن وسلامتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چودہ سال صرف دعوت و تبلیغ ، اصلاح و تزکیہ اور قلوب میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخر ہ کو پختہ کرنے کے لیے مخص سے۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام اپنی آخری حدکو باللہ اور ایمان بالآخر ہ کو پختہ کرنے کے لیے مخص سے۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام اپنی آخری حدکو بہتے گیا ، اسلام کی صدافت اور اس کی اخلاقی قوت ہر خاص و عام کے سامنے روزِ روشن کی طرح کی مدردانہ کو شمیں کو اضح ہوگئی اور باطل پھر بھی اپنی ضد سے بازنہ آیا اور جب ہر طرح کی مدردانہ کو شمیں ناکام ہو گئیں اور مسلمانوں کو اہلِ عناد کی دسیسہ کاریوں سے انتہائی مجبور کن حالات کا سامنا کرنا پڑا تو جہاد بالسیف کی اجازت دی گئی اور تکم ہوا کہ اب باطل کا کا نئا صاف کر دیا جائے اور فتنہ پر دازوں کے وجود سے خدا کی زمین کو پاکر دیا جائے ، چنانچہاعلان کردیا گیا:

دازوں کے وجود سے خدا کی زمین کو پاکر دیا جائے ، چنانچہاعلان کردیا گیا:

دازوں کے وجود سے خدا کی زمین کو پاکر دیا جائے ، چنانچہاعلان کردیا گیا:

نگذی نُوْلُ کُوْلُ کُلِا کُوْلُ کُلِا اللّٰہ عَلَی نَصْرِ هِمْ فَلِ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ هِمْ فَلَیْ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ هِمْ فَلَیْ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ هِمْ فَلَیْ کُوْلُ کُوْلُ کُوْلُ کُلُوں اَ وَاِنَّ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ هِمْ فَلَیْ کُوْلُ وَاِنَّ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ اِسْ کَا کُلُوں کُوْلُ وَاِنْ اللّٰہ عَلَی نَصْرِ کُوْلُ وَالْکُوں کُونُ اِسْرِ اِسْرِیْ کُونُ کُونُ کُونُ وَالْکُوں کُونُ اِسْرِ کُونُ وَلِیْ کُونُ ک

''ابلڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے کا فروں کی طرف سے
لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا اور بلاشبہ اللہ
تبارک وتعالیٰ ان کوغالب کردینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔''

بہر حال کہنا ہے ہے کہ جب تک اصلاحِ نفوس اور تزکیۂ قلوب کی قرآنی دعوت کے اصول پر جم کرکام نہ کیا جائے تب تک اصلاح کی تو قع بے سود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ مقولہ جو عام طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، آج بھی اپنی جگہ مین حقیقت ہے، فرمایا:

"لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها."(١)
" ترى دور ميں بھى اس أمت كى اصلاح صرف اسى نهج پر ہوسكے گى جس نهج پر بہلے دور ميں اس كى اصلاح ہوئى۔"

قرآن اصول کے مطابق اسلامی دعوت کو جب تک عام نہیں کیا جاتا، جب تک اس کام کوکام مجھ کریے اُمت اس دعوت کے لیے نہیں اُٹھ کھڑی ہوتی اور جب تک اس دعوت کی آ واز گھر کھر نہیں پہنچتی، تب تک اصلاح ممکن نظر نہیں آتی، اُمت کی حیاتِ نواور نشاق ثانیہ کا بس یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ جننے طریقے اپنائے جائیں گے ان سے اگر کسی قدر فائدہ ہوگا بھی تو محض عارضی ، وقی ، نایا ئیدار اور غیر مستقل ہوگا۔

### فریضهٔ دعوت و بینی میں کوتا ہی

عرصه دراز سے اُمتِ محمد یہ سے ایک اہم تقصیر ہورہی ہے اور خیر القرون کے بعد سے ہی اس تقصیر کی بنیاد پڑگئ تھی ، یعنی ' تبلیغ دین ' اور ' دعوت الی اللہ' میں قابلِ حسرت کو تاہی ہورہی ہے۔ دعوت وہدایت دینِ اسلام کا اساسی اصول ہے ، جب دعوت ناکام ہواوراس کی اشاعت کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں تو' جہادوقال' کی نوبت آتی ہے۔ قرونِ اولی کے سلف صالحین گفتار سے زیادہ اپنے کر دار سے بیدعوت پیش کرتے رہے ، قوتِ بیانی سے پہلے اخلاتی وایمانی قوت سے دعوت دیتے رہے ۔ ہر ایک صحابی سرسے پیر تک اسلامی اخوت ، اسلامی مواسات اور اسلامی اخلاق کا اعلی نمونہ تھا۔ دنیا میں اسلام آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام "کے دینی حسن و جمال اور حسنِ اخلاق کے کمال سے پھیلا ، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ کرام "کے دینی حسن و جمال اور حسنِ اخلاق کے کمال سے پھیلا ، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ صاحبِ انصاف وصاحبِ عقل وبصیرت مؤرخ اس سے بے خبر نہیں ۔ اگر مسلمان اس اہم فریضہ میں کوتا ہی نہ کرتے تو شاید تمام عالم مسلمان ہوتا ۔ تکوینی مصالح تو حق تعالی ہی جانتا ہے ، تاہم دنیا میں کوتا ہی نہ کرتے تو شاید تمام عالم مسلمان ہوتا ۔ تکوینی مصالح تو حق تعالی ہی جانتا ہے ، تاہم دنیا

١ : . . . . الرياض النضرة في مناقب العشرة الباب الثاني في مناقب امير المونيين ا بي حفص عمر بن الخطاب ، ذكر وصف على له بما يتاهل معه تخلافة ، ج: ٢ ، ص: ٢ • ٢ ، ط: دار الكتب العلميه بيروت

کے مزاح میں کفرواسلام کے امتزاج سے انکارنہیں کیا جاسکتا،لیکن جہاں تک عقل اور اسلامی اصولوں کا تقاضا ہے وہ یہی ہے جو پچھ عرض کیا جار ہاہے۔ چنانچہ اپنے اثرات کے اعتبار سے دیر یا اسلام وہی رہا جو دعوت وارشاد کے راستوں سے پھیلا ہے، اسلامی فتوحات کے ادوار میں پیہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ حضرات ِ صحابہؓ کے عہدِ میمون میں جومما لک اسلام کے زیر نگییں آئے وہ آج تک اسلام پر قائم ہیں اور بعد میں سلاطینِ اسلام کی تلوار سے جومسلمان ہوئے وہ کیے بعد دیگرے اسلام سے نکلتے جارہے ہیں۔ نیزیہ فرق بھی واضح ہے کہ قرونِ اولی کے مفتوحہ ممالک میں عقائد کی پختگی آج بھی باقی ہے،اگر جہاعمال واخلاق میں بورپ کی نقالی کارنگ غالب ہے۔ اس کے برخلاف جوممالک بعد میں سلاطین اسلام اور ملوکِ اسلام کے زورِتلوار سے فتح ہوئے ہیں ان میں عقائد کی خامی واضح ہے۔اگر کہیں اعمالِ ظاہری میں بظاہر پختگی بھی نظر آئے تو کرید نے کے بعدمعلوم ہوگا کہ قلبی عقیدہ اتنا کھو کھلا ہو چکا ہے کہ ایک دھکے سےختم ہوجا تا ہے۔ دراصل ابتدائی دور کی فتوحات میں اخلاص نمایاں تھا، انہوں نے اگر جہاد بھی کیا تو وہ بھی صرف اس غرض سے تھا: " لتكون كلمة الله هي العليا" تاكه صرف حق تعالى كا دين غالب مو، اس لیےان فتوحات کی برکات سے مسلمانوں کے عقائد میں پنجنگی یائی جاتی ہے اور جو ملک بعد میں فتح ہوئے ان میں اخلاص کا وہ درجہ نہ تھا، بلکہ ملوکیت اور شان وشوکت کی آ میزش تھی ، اس لیےوہ دینی تصلُّب حاصل نہ ہوسکا۔کہنا ہے تھا کہ دعوت وارشا دمیں اُمت مقصر رہی ہےاور آج جو نقشہ اسلام اورمسلمانوں کا ہے،اسی تقصیر کے نتیجے میں ہے۔

### تبلیغی جماعت اوراس کے شاندارا ترات

حق تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں حضرت مولا نامجمہ الیاس کا ندھلوئ کی روح پر، جنہوں نے مسلمانوں کو بھولاسبق یا د دلا یا اوراس سبق یا د دلا نے میں ہی فنا ہو گئے۔اگر کوئی فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کے مظاہر کو سمجھنا چا ہتا ہوتو حضرت مرحوم کو دیکھ لے کہ س طرح فنا فی التبلیغ ہو گئے تھے،اٹھتے، بیٹھتے،سوتے، جا گتے بس یہی فکر ہی دامن گیرتھی۔تمام زندگی اور

تمام افکار وانفاس بس اسی مقصد کے لیے وقف تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی جانفشانی وقربانی،
ایثار واخلاص اور جدو جہد کو قبول فرما یا اور چار دانگ عالم میں اس کے ثمرات و برکات پھیل گئے۔
شایدروئے زمین کا کوئی خطرایسا باقی نہ رہا ہوگا جہاں ان کی جماعت کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ ماسکو،
شایدر وئے زمین کا کوئی خطرایسا باقی نہ رہا ہوگا جہاں ان کی جماعت کے قدم نہ پہنچے ہوں۔ ماسکو،
فن لینڈ و اسپین سے لے کر چین و جا پان تک ان قافلوں کی دعوت انبیاء کرام علیہم السلام کے
طریقِ دعوت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس کا انتظار نہیں کہ لوگ خود آئیں گے اور دین سیکھیں
گے، بلکہ گلی کو چوں اور بازاروں میں چل پھر کر اور گھر گھر لوگوں کے پاس پہنچ کر دعوت دی جاتی
ہے اور زبان سے ، حسن اخلاق سے اور اپنے طرزعمل سے دعوت دی جاتی ہے، سرسے پیر تک
اسلامی مجسمہ بن کر اسلام کاعملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا اثر یقینی ہوتا ہے۔

## سادهاورملی دعوت کانمونه: تبلیغی جماعت

آئ آئ آمت تقریر و تحریری محتاج نہیں، یہ بہت کچھ ہو چکا ہے، ضرورت عملی نمونہ پیش کرنے کی ہے، فصاحت و بلاغت کا دریا آمت بہا چکی ہے، لیکن آج صرف سادہ عملی دعوت کی ضرورت ہے۔ الجمد للہ کہ آج تبلیغی جماعت اس پڑمل پیرا ہے۔ بہر حال طبیب نود مریض کے پاس چنچ تو علاج ہو، اگر بیطریقہ عام پیس جا تا ہے، اس کا انتظار نہیں کرتا کہ مریض طبیب کے پاس پنچ تو علاج ہو، اگر بیطریقہ عام ہوجائے اوراً مت کی اکثریت یا کم از کم بڑی کثرت اس مقصد کو شروع کر دیتو تو تع ہوسکتی ہے کہ آمت کو نجات مل جائے اور بیڑہ پار ہوجائے۔ اگر اُمت پوری طاقت اسی طرح اصلاح ودعوت پرلگائے اور معاشر ہے کی اصلاح ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ آئندہ افتد اربھی انہی صالح ہاتھوں میں آ جائے اور پھر جو کام سالوں میں ہوتے ہیں وہ منٹوں میں ہوجا یا کریں۔ بنیادی ماصول بھی یہی ہے کہ پہلے معاشر ہے کی اصلاح کی جائے، اگر اصلاح شدہ معاشر ہے کے افراد اصول بھی بہی ہے کہ پہلے معاشر ہے کی اصلاح کی جائے، اگر اصلاح شدہ معاشر ہے کہ افراد ہو جا اور ہو تو کا میابی بھین ہے، ورنہ اُمت کا وہی حشر ہوگا جو آج ہورہا ہوادا کثریت کے جو نمائند ہے مند حکومت پر براجمان ہیں ان کا ''صورت بییں حالش میرس' کے اورا کشرے ہوں کے دورہ اورا کی تاریخ میں دس

پندرہ سال کا عرصہ کچھزیادہ نہیں ہوتا۔ آج قوم کی کشتی جس خطرناک بھنور میں پھنس گئی ہے،
روزانہ اخبارات کے صفحات میں اس کو دیکھئے اور پڑھئے، حیرت واضطراب کی کوئی انتہاء باقی نہیں رہتی، لے دیے کرایک عالم دین (حضرت مفتی مجمود رحمہ اللہ) مسندِ حکومت پر متمکن ہوا، مگر شیطانوں کے لیے اس کا وجود بھی نا قابلِ برداشت ہے۔خداجانے کتنی مشکلات ان کے لیے پید اکی جارہی ہیں، تمام شیاطین الانس والجن مقابلہ پر سینہ تان کر کھڑے ان کے راستے میں اٹکائے جارہے ہیں، تمام شیاطین الانس والجن مقارخانے میں طوطی کی آ واز کون سنتا ہے؟!اللہ تعالی رحم فرمائے۔

### أمت اسلامير كي زبول حالى اوراس كااصل علاج

تمام اُمتِ اسلامیہ کا شیراز ہمنتشر ہو چکا ہے، ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب ہے، نہ حکمرانوں کو چین نصیب ہے، نہ محکوم آ رام کی نیندسو سکتے ہیں،مصیبت بالائے مصیبت بیا کہ کوئی تھی سیجے علاج نہیں سوچ رہا ہے، جوز ہر ہے اس کوتریا ق سمجھ لیا گیا ہے، جوتباہی و ہربادی کا راستہ ہے اس کونجات کا راستہ مجھا جارہا ہے ، جوند بیریں شقاوت کو دعوت دے رہی ہیں انہی کو ذریعهٔ سعادت خیال کیا جار ہا ہے۔ ماسکو ہو یا واشکٹن تمام جہنم کے راستے ہیں ، کوئی بھی سرورِ کونین صلی الله عليه وسلم كے مدينه كاراسته جوسراسرنجات وسعادت كااعلى ترين وسيله ہے ہيں سوچ رہاہے، جو صراطِ متنقیم جنت کو جار ہاہے اس سے بھٹک گئے ہیں۔ نہ معلوم کہ اربابِ عقول کی عقلیں کہاں چکی گئیں؟ اربابِ فکر کیوں فکر سے عاری ہو گئے؟ آخر تاریخ کی پیجبرتیں کس لیے ہیں؟ حقائق سے کیوں چیتم بوشی کی جارہی ہے؟ خاکم بدہن ایسا تونہیں کہ تکو بنی طور پر اُمت پر تباہی و بربادی کی مہرلگ چکی ہے؟ اس اُمت کا زوال مقرر ہو چکا ہے؟ عروج کا دورختم ہو گیا ہے؟ حق تعالیٰ نے تو اسلام اورصرف اسلام کی نعمت کو آخری نعمت فر ما یا تھا اور بیصاف وصر تکے اعلان ہو چکا تھا کہ اس کے سوا کوئی رشتہ ورابطہ، کوئی دین ومسلک قابلِ قبول نہ ہوگا، نجات اسی دین اسلام میں ہے اور اسی دینی رابطہ میں فلاح وسعادت ہے، باقی تمام راستے شقاوت وہلاکت اور تباہی وہر بادی کے راستے ہیں اور بیابدی اعلان آج بھی حق تعالیٰ کے آخری پیغام میں کیا جارہا ہے:

''وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ. ''(۱)

''اور جوکوئی چاہے سوااسلام کی حکم برداری کے اور دین ، سواس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔''

اورسورۂ عصر میں تاریخ عالم کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ایمان یا للہ، عمل صالح، تو اصی بالحق، اورتو اصی بالصبر ، بیه جار با تین نہیں ہوں گی ان کا انجام تباہی و ہر بادی ہے۔کیااسی اسلام سے روگر دانی کی اتنی بڑی سزایا کشان اور یا کشان نیوں کونہیں ملی کہ چند کھوں میں بارہ کروڑ آبادی کاعظیم ملک ۵ رکروڑ کا حجیوٹا ساملک بن گیا؟ کیا بنگلہ دیش کے قضیہ سے دونوں طرف کے مسلمان عذابِ الہی میں نہیں مبتلا ہوئے؟ اسلامی رابطۂ اتحاد واخوت ختم کر کے کیا دولت کمائی؟ آخرت سے پہلے دنیا کی رسوائی اورخسران وتباہی بھی دیکھ لی۔افسوس کہ وہی غیراسلامی سبق پھریہاں مغربی یا کستان میں دو ہرایا جار ہاہے۔ وہی سندھی، پنجا بی، بلوچ اور بیٹھان کے ملعون نعربے یہاں بھی ابھر رہے ہیں۔ارحم الراحمین کے غضب کو دعوت دینے والی صورتیں اختیار کی جارہی ہیں۔ طاغوتی طاقتیں جن کا ڈور ابا ہر کے شیاطن کے ہاتھ میں ہے، اسلام اورمسلمانوں برایک اور کاری ضرب لگانے کی فکر میں لگ گئے ہیں، فإنا لله وإنا إليه راجعون نهار بابِ حکومت مرض کالیج علاج سوچ رہے ہیں ، نهار بابِ دین دین کے تقاضوں کو بورا کررہے ہیں، نہار بابِ قلم زورِ قلم اصلاحِ حال پرخرج کررہے ہیں۔غور کرنے سے یہی معلوم ومحسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کا آخرت پریقین یا توختم ہوگیا، یاا تنا کمزور ہوگیا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنت وجہنم اور حیاتِ ابدی کے تصور سے دل ود ماغ خالی ہو گئے ہیں،تمام نعتیں وآ سائشیں صرف دنیا کی جاہتے ہیں، جب مرض پیر ہے یعنی دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت تواب رہنما یان قوم کا فرض یہ ہے کہ اس کا تدارک کریں اور اسی کا علاج سوچیں۔گزشتہ چند سالوں کے تجربات سے یہ بات واضح ہوگئ کہ جوطر یقہ علاج کا سوچا گیا اور عملاً اس کواختیار بھی کیا اور عملاً اس کواختیار بھی کیا وہ سے قدم نہ تھا، اخبارات بھی جاری کیے گئے، جماعتیں بھی بنائی گئیں، جلسے بھی کیے گئے، جلوس بھی نکالے گئے، مظاہر ہے بھی کیے گئے، جھی اٹھائے گئے، نعر ہے بھی لگائے گئے، الکیشن بھی لڑے گئے، کچھ تقریریں بھی کیں، الکیشن بھی لڑے گئے، کچھ تقریریں بھی کیں، کچھ تجویزیں بھی پاس ہو عیں، لیکن بیسب نقار خانے میں طوطے کی آواز بن کررہ گئے۔ قوم سے چھر جو یزیں بھی پاس ہو عیں، لیکن بیسب نقار خانے میں طوطے کی آواز بن کررہ گئے۔ قوم سے چند ہے گئے کروڑوں رو پخرچ بھی کیے، لیکن قوم جہاں تھی کاش وہیں رہتی، ہزاروں میل چیچے ہے گئے۔ میں بہیں کہنا کہ بیتدا بیرا ختیار نہ کی جا نمیں اور بیہ بالکل عبث وضاع وقت ہے، لیکن اتنا تو واضح ہوگیا کہ بیہ پوراعلاج نہیں، یااصل علاج نہیں اور بینسخ مفید ثابت نہ ہوا، مرض کا از الہاس سے نہیں ہو سکا۔

# اصلاح معاشره كالمجيح طريقيه

بہرحال ان سیاسی تدبیروں کے ساتھ اب دین سطح پرکام کی ضرورت ہے، اگر آپ کا شوق اس کا متقاضی ہے کہ سیاسی تدبیر بی اختیار کی جا عیں اور سیاسی حربے بھی استعال ہوں اور آپ کی طبیعت اور ذوق ان و سائل کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں، اگر چہ ہماری دیا نت دارا ندرائے کہ سیاسی حقیقت ایک سراب سے زیادہ نہیں اور''کوہ کندن و کاہ بر آوردن' والی مثال صادق آتی ہے۔ وقتی اور سطحی عوامی فائدے ہیں، لیکن تاہم اگر آپ کا ذوق تسلیم نہیں کر تا تو ترک نہیں اور انہیاء کرام اور حقیقی و بنیادی کام اصلاحِ معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو بھولا ہوا سبق یا ددلا عیں اور انہیاء کرام اور مصلحینِ اُمت کے طریقوں پر آسانی ہدایات کی روشنی میں اصلاح کا بیٹرہ واٹھا کی اور انہیں پوری طافت انفرادی ، اجتماعی اصلاحِ اُمت پرخرچ کی جائے۔ گھر گھر ، بستی بھی کردعوت الی الخیر کار بانی پیغام پہنچا تھیں ، اجتماعات ہوں تو اسی مقصد کے لیے، جلے اگر ہوں تو اسی بنیاد پر ، مجلّات ہوں تو اسی مقصد کے لیے ، اخبارات کے صفحات ہوں تو اسی مقصد کے لیے ، اخبارات کے صفحات ہوں تو اسی مقصد کے لیے ، اور کاش! کہ اگر حکومت کے وسائل حاصل ہوں اور ریڈیو وغیرہ کی پوری طافت بھی اس پر لیے اور کاش! کہ اگر حکومت کے وسائل حاصل ہوں اور ریڈیو وغیرہ کی پوری طافت بھی اس پر کیا ہوں تو اسی بی کے اس بی کے ایک اور کاش! کہ اگر حکومت کے وسائل حاصل ہوں اور ریڈیو وغیرہ کی پوری طافت بھی اس پر

خرج ہوتو چند مہینوں میں یوفضا تبدیل ہوسکتی ہے۔ بہر حال اس وقت بیآ رزوتو قبل از وقت ہے کہ حکومت کی سطح پر جو وسائلِ نشر واشاعت ہیں وہ ایمان کی روح سے آراستہ ہوں اور ایمانی حرارت اور نوراُن میں جلوہ گر ہو، ان کے ذریعہ اصلاح ہو، اب ضرورت اس کی ہے کہ آج کی نسل خدا تر س بن جائے ، ان کی اصلاح ہو، آج کی یہی نسل کل حکمر ان ہو، تمام تر وسائلِ نشر واشاعت اور خبر رسال ایجنسیاں سب کے سب اشاعت اسلام و تزکیۂ اخلاق کے سرچشے ہوں۔ پوری قوم نہ ہی اکثریت یا قابلِ اعتبارا ہم اقلیت کی ہی اصلاح ہوجائے توکل کرسیِ صدارت ہو یا کرسیِ و زارت، منصبِ سفارت ہو یا وسائلِ نشر واشاعت ہوں، یہ سب کے سب تعلیم اسلام و تعلیم دین کے مراکز بن سکیں گے ۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاسبان خود چور بن گئے ہیں، جور ہبر سے وہ رہز ن سکیں گئے ہیں، تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں۔ ' عیاں راچہ بیان؟!'' جوصورت حال رہز ن بن گئے ہیں، تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں۔ ' عیاں راچہ بیان؟!'' جوصورت حال ہے وہ مسامنے ہے۔

خلاصہ بیکہ اس وقت دین کی اہم ترین پکاریہی ہے کہ خدا کے لیے اُٹھواور خوابِ غفلت سے بیدار ہوجا وَاور سفینہ حیات کوساحلِ مراد تک پہنچانے کی پوری وجد وجہد کرو۔

نیز بید چیز پیشِ نظر رہے کہ طاغوتی طاقتیں اور تمام ترفتنہ وفساد برسر کار ہیں اور نہایت تیزی سے سیلاب آ رہا ہے ، کمزور و نا تواں کوشش کافی نہیں۔ فساد معاشرے میں ایٹم بم کی رفتار سے بھیل رہا ہے ، ظاہر ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی رفتار سے مقابلہ کیا گیا تو کیوئر اصلاح ممکن ہوگی؟ حدارا! بیآ گ جولگ چکی ہے جلد سے جلد بچھانے کی کوشش کرو، ورنہ تمام قوم و ملک اس کے خدارا! بیآ گ جولگ چکی ہے جلد سے جلد بھانے کی کوشش کرو، ورنہ تمام قوم و ملک اس کے شعلوں کی نذر ہوجائے گا۔ افسوس و تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آ گ لگ جاتی ہے تو وہ فور ً ابجھانے کی تدبیر میں لگ جاتا ہے ، کوتا ہی نہیں کرتا ، لیکن دینِ اسلام کے گھر میں آگ گی ہوئی ہے ،صدیوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ نذر آتش ہونے کے قریب ہے ، لیکن ہم اطمینان سے بیڑھ کرتما شائی سے ہوئے ہیں۔

# ار کانِ اسلام کی نئی تعبیر دین سے انحراف

جس طرح نماز، زکوہ، روزہ اور تج اسلام کے بنیادی احکام وعبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے خصوص معنی اور مصداق متعین ہیں۔ قرآن وحدیث کی نصوص اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعالم سے ان کی حقیقتیں اور عملی صورتیں واضح و مسلم ہو چکی ہیں اور چودہ سوسال میں اُمت محمد بیا اور اس کے علماء و حقیقین ان کو جس طرح سمجھتے اور عمل کرتے چلے آئے ہیں اس تو اثر و تو ارثِ عملی نے اس پر مہر تصدیق شبت کردی ہے۔ ان عبادات واحکام اور ان نصوص کی تعبیر اور نیا مصداق قرار و یہا نقینادین سے کھلا ہوا انحراف ہے۔ ٹھیک اسی طرح کفر، نفاق ، الحاد، ارتداداور فسق بھی اسلام کے بنیا دی احکام ہیں، دینِ اسلام میں ان کے بھی مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قطعی طور پر ان کی تعبین وتحدید فرمادی ہے۔ ان الفاظ کو کریم ان شرعی معانی و مصادیق سے نکالنا کھلا ہوا دین سے انحراف ہوگا اور ان کو از سر نوم کی کو بین نو بنو تا و ملیں کریم علیہ ان کھلا ہوا لئی میں ان کے جومعنی اور مفہوم سمجھے اور جانے ہیں نو بنو تا و ملیں کریم علیہ نو تو تو ہوگا۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور خاص خاص چیزیں ہیں جن کو باور کرنا اور ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، جو کوئی ان کونہ مانے قر آن کریم کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں اس کانام کفر ہے اور وہ شخص کا فر ہے ، جس طرح ترکے نماز ، ترک نے کا قام ، ترک روز ہا ور اگر انہی نام فسق ہے ، بشر طیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو صرف ان پر عمل نہ کرتا ہو۔ اور اگر انہی تعبیرات ، صلاق ، زکاق ، صوم ، حج کو اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص ان کو معروف و متواتر شرعی معنی سے نکال کر غیر شرعی معنی میں استعمال کر سے یا ان میں ایسی تاویلیں کر ہے جو چودہ سوسال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہوں تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں الحاد ہے۔

قر آن کریم نے ان الفاظ کفر، نفاق، الحاد، ارتدار کواستعال فر ما یا ہے اور جب تک روئے زمین پرقر آن کریم موجو در ہے گا، بیالفاظ بھی انہی معانی میں باقی رہیں گے۔

اب بیملاء اُمت کا فریضہ ہے کہ وہ اُمت کو بتلا ئیں کہ ان کا استعال کہاں کہاں تھے ہے؟ اور کہاں کہاں غلط ہے؟ یعنی بیہ بتلا ئیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ پورا کرنے کے بعد مومن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کا فراور اسلام سے خارج ہے۔ نیز علماء اُمت کا بیجی فرض ہے کہان حدود وتفصیلات کو یعنی ایمان کے تقاضوں کو اور ان کفر بیعقا کہ واعمال وافعال کو متعین کریں جن کے اختیار کرنے سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، تا کہ نہ سی مومن کو کا فر اور اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، تا کہ نہ سی مومن کو کا فر اور اسلام سے خارج کہا جا سکے اور نہ سی کا فرکومومن و مسلمان کہا جا سکے۔

ورنها گر کفر وایمان کی حدوداس طرح مشخص و متعین نه هوئیں تو دینِ اسلام بازیجهٔ اطفال بن کرره جائے گااور جنت وجہنم افسانے۔

یادر کھئے! اگر ایمان ایک متعین حقیقت ہے تو گفر بھی ایک متعین حقیقت ہے۔ اگر کفر
کے لفظ کوختم کرنا ہے اور کسی کا فرکو بھی کا فرنہیں کہنا ہے تو پھر ایمان واسلام کا بھی نام نہ لواور کسی بھی فردیا قوم کو نہ مومن کہو، نہ مسلمان ۔ رات کے بغیر دن کودن نہیں کہہ سکتے، تاریکی کے بغیر روشنی کو روشن نہیں کہہ سکتے، تاریکی کے بغیر اسلام کو اسلام کیونکر کہہ سکتے ہو؟ اور پھر یہ کہنا اور فرق کرنا بھی سرے سے غلط ہوگا کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور یہ کا فروں کی اور یہ تو اسلامی حکومت ہے اور

وہ کفریہ حکومت ہے، پھر تو حکومت سیکولراسٹیٹ یعنی لا دینی حکومت ہوگی ،غرض کفراور کا فر کا لفظ ختم کرنے کے بعد تواسلامی حکومت کا دعویٰ ہی بے معنی ہوگا یا پھریہ لفظ الیکشن جیتنے کے لیے ایک دل کش نعرہ اور حسین فریب ہوگا۔

غرض ہے کہ علماء پر کچھ بھی ہورہتی دنیا تک بیفریضہ عائد ہے اورر ہے گا کہ وہ کافر پر کفر کا حکم اور فتو کی لگائیں اور اس میں پوری دیانت داری اور علم و حقیق سے کام لیں اور طحر و نندیق پر الحاد وزند قد کا حکم اور فتو کی لگائیں اور جو بھی فردیا فرقہ قرآن وحدیث کی نصوص و تصریحات کی روسے اسلام سے خارج ہواس پر اسلام سے خارج اور دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتو کی لگائیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوا ور قیامت نہ آجائے۔

چونکہ گفر واسلام کے حکم لگانے کا معاملہ بے حدا ہم اورا نتہائی نازک ہے اورایک شخص جذبات کی رومیں بھی بہہ سکتا ہے اور فکر ورائے میں غلطی بھی کرسکتا ہے، اس لیے علماء اُمت کی ایک معتمد علیہ جماعت جب اس کا فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ یقینا حقیقت پر مبنی اور شک وشبہ سے بالاتر ہوجائے گا۔

علماء ق جب کسی فردیا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو در حقیقت ایک کا فرکو کا فر'' بتلانے والے'' اور مسلمانوں کو اس کے کفر سے' آگاہ کرنے والے'' ہوتے ہیں، نہ کہ اس کو کا فر'' بنانے

والے''، کا فرتو وہ خود بنتا ہے جب کفریہ عقائد یا اقوال وافعال کا اس نے ارتکاب کیا اور ایمان کے ضروری تقاضوں کو پورانہیں کیا، تو وہ باختیارِ خود کا فربن گیا، لہذا یہ کہنا کہ''مولو یوں کو کا فربنا نے کے سوااور کیا آتا ہے؟''سراسر جہالت ہے یا بے دینی۔

اگرعلاءا بمانی حقائق اوراسلام کی حدود کی حفاظت نه کرتے تواسلام کا نام ہی صفحہ ہستی سے بھی کا مٹ جا ہوتا، جس طرح کسی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملکت کی حدود کی حفاظت کرے اور ان کے تحفظ کے لیے فوجی طاقت اور دفاعی سامانِ جنگ وغیرہ کی تیاری میں ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہو۔اسی طرح ایمان ، اسلام ، اسلامی معاشرہ ،مسلمانوں کے'' دین و ا بیان'' کوملحدوں ،افتر ایر دازوں اور جاہلوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا علماء حق اور فقہاء اُمت کے ذمه فرض ہے۔ ابھی چند دنوں کا قصہ ہے جب بھارت نے یا کستان پرحملہ کیا اور حکومت یا کستان نے''جہاد'' کا اعلان کیا اور یا کستان کی افواج قاہرہ اورعوام نے اس جہاد میں جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا تو بھارت کے لوگوں کو بیہ کہنے کا موقع مل گیا کہ:'' یا کستان''اسلامی حکومت''نہیں ہے اور بیلڑائی اسلامی جہانہیں ہے اور اگر ہے تو پھر ہندوستان بھی اسی طرح دارالاسلام ہے جس طرح پاکستان،''اسلامی قانون''نه و ہاں نا فذہے نہ یہاں،مسلمان و ہاں بھی رہتے ہیں، یہاں بھی۔'' بھارت کو بیہ کہنے کا موقع کیوں ملا؟ صرف اس لیے کہ نہ پاکستان میں''اسلامی قانون'' نا فذہے اور نہ'' اسلامی معاشرہ'' موجود ہے۔ بیہ ہاری وہ کمزوریاں ہیں جن سے شمن نے ایسے نازک موقع پر فائدہ اٹھایا،اگراس ملک کے اندر نبوت کا مدعی اور''ختم نبوت'' کا منکر مرزاغلام احمد قادیانی کی اُمت (مرزائی فرقہ ) بھی مسلمان ہے اور پورے اسلام کے چودہ سوسالہ اسلامی عبادات ومعاملات کےنقشہ کومٹا ڈالنے والا اور جنت ودوزخ سےصریح ا نکار کرنے والا غلام احمہ یرویز اوراس کی جماعت بھی مسلمان ہے اور اگر قرآن کے منصوص احکام کوعصری تقاضوں کے سانچوں میں ڈھالنے والا ،سنتِ رسول کوایک تعاملی اصطلاح اور رواجی قانون بتلانے والا ،سود کی حرمت سے قرآن کو خاموش بتا کر حلال کرنے والا بھی نہ صرف مسلمان ہے، بلکہ اسلامی تحقیقاتی ادارہ کا سربراہ ہےتو پھر یا درہے کمحض قرآن کریم کو'' زردوزی'' کے سنہرے حروف میں لکھوا نے سے قرآن کی حفاظت قیامت تک نہیں ہوسکتی اور بید عویٰ انتہائی مضحکہ خیز ہے یا پھرعوام کو بے وقوف بنانے کا ہتھکنڈہ ہے۔

انجى كل تك يهى 'ملى دين' مسلمانوں كوطعند ياكرتے ہے كہ: ''قرآن مجيداس ليے نازل نہيں ہوا ہے كہ ريشى رو مالوں ميں لپيٹ كراس كوبوسے ديئے جائيں، پيشانی سے لگا يا جائے اور سروں پر رکھا جائے ، يتو مسلمانوں كے ليے ايك عملى قانون ہے ، عمل كرنے كے ليے نازل ہوا ہے ۔' پھرآئ اس حقيقت سے يہ ہا اعتمالی كيوں ہے كہ' باہمى رضا مندى سے زنا' كوجر منہيں قرار ديا جاتا۔'' بيئكارى سود' كوشير ما دركى طرح حلال قرار دے كرخود حكومت سود لے رہى اور دے رہى ہے۔' ريس كورس' جيسى مہذب قمار بازى كے، شراب كى درآ مدو برآ مد اور خريد وفروخت كے لائسنس ديئے جارے ہيں۔ نكاح وطلاق ووراث كا قانون سب صرح قرآن وسنت كى تصريحات كے خلاف جارى ہے۔ جرائم اور سزاؤں كاتو كہنا ہى كيا؟! غرض قرآن وسنت كى تصريحات كے خلاف جارى ہے۔ جرائم اور سزاؤں كاتو كہنا ہى كيا؟! غرض قرآن وسنت كو بالائے طاق ركھ كرقانون سازى كا سلسلہ جارى ہے اور'' زردوزی'' كے سنہرے حرفوں ميں كھوا كرقرآن عظيم كى حفاظت كا اہتمام بھى كيا جارہا ہے۔ نہايت صبرآن ماحقائق ہيں، آخر مسلمانوں كوكيا ہوگيا كہ اسے واضح حقائق كى فہم كى تو فيق بھى سلب ہوگئى؟ اللّٰهم اھد قو مي ملمانوں كوكيا ہوگيا كہ اسے واضح حقائق كى فہم كى تو فيق بھى سلب ہوگئى؟ اللّٰهم اھد قو مي فائى جا ہو ہم لا يعلمون.

## علمى اور ملى فتنول كاعلاج

بہرحال میراناقص خیال ہے کہ جتنے ملی فتنے رونما ہور ہے ہیں،ان کی اصلاح کے لیے پیطر یقۂ دعوت اوراس میں شمولیت بلاشبہ مؤیز شخہ اور علاج ہے،لیکن علمی فتنوں کے لیے ٹھوس علم کی ضرورت ہے۔ آج کل اعداء اسلام، مستشر قین وغیرہ اسلام کے بنیا دی مسائل کوڈائنا میٹ لگارہے ہیں۔قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں شبہات، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وساوس، فقہ اسلامی پر تنقیدات واعتر اضات،ان علمی فتنوں کی سرکو بی کے لیے ٹھوس علم دین، حدید میڈم کلام، جدید سائنس، معلوماتِ عامہ، حسنِ تحریر، شگفتہ بیانی، سنجیدہ متوازن د ماغ، پیم کوشش اورصالے ومؤیز لٹریچ کی ضرورت باقی رہے گی۔

# علم سے ناوا قف تبلیغی حضرات کا غلو

جوعکم سے ناوا قف تبلیغی حضرات بیرتصور قائم کر لیتے ہیں کہاب نہ مدارس کی ضرورت ہے، نہ خانقا ہوں کی ، پیغلو ہے، جہل ہے، علم دین تو تمام دینی کا موں کے لیے بنیاد ہے، اُمت علوم دینیہ سے کسی وفت بھی بے نیاز نہیں ہوسکتی، جب مسلمانوں میں علمی فتنوں کا دورزیا دہ نہ تھا، اس وفت بھی علوم اسلامیہ میں مہارت کی اہمیت سے انکار نہیں ہوسکتا تھا۔ سابقہ ادوار میں اربابِ اقتدار کوعلمی فتنوں کے عام کرنے کا موقع بہت کم ملا شخصی طور سے فتنے بریا کیے جاتے تھے۔صرف امام احمد بن حنبال کے دور میں مامون عباسی کوا قتد ارکے ذریعہ 'خلق قرآن' کا فتنہ مسلط کرنے کا موقع ملااوراس کے بعدامین و عقصم ایکن آج تو برطانوی وامریکی اور روسی اقتدار کے سابی میں فتنوں پر فتنے پرورش یار ہے ہیں ، اتنی بڑی بڑی طا قتور حکومتیں خود مختلف راستوں سے ملمی فتنے پھیلانے میں مصروف ہیں۔اگر علماءاُ مت نہ ہوتے اوران کے دانت کھٹے نہ کرتے تو آج اسلام کا نقشہ ہی کچھاور ہوتا اور خاکم بدہن اسلام صفحہ ہستی ہے بھی کا مٹ چکا ہوتا۔ بیتو ان بورینشین علاء کے کارنامے ہیں کہ آج بھی اسلام باقی ہے اور جو پچھ حصہ باقی نظر آر ہاہے وہ سوکھی روٹی کھانے والوں کا رہین منت ہے۔ بہرحال عصر حاضر کے علمی فتنوں کے پیشِ نظر علمی خدمات اورعلمی مدارس کی اہمیت پہلے سے ہزار گنا زیادہ ہے، نیز آج کے پرآشوب دور میں جب عقید و اسلامی بہت کمزور ہو گیا ہے،اس کی حفاظت کے لیے علم دین کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔لینن وکارمل، مارکس و ماؤز ہے تنگ کے اقتصادی فلسفوں کی سرکوبی کے لیے حاذق علماء کی ضرورت ہے۔ ہاں! بیضروری ہے کہ اربابِ علم پوری طرح جدیدعلمی ہتھیا روں سے سلح ہوں، تا کہ بیجے مقابلہ ہو سکے۔عصری تقاضوں کے بیشِ نظر جدید علمی تربیت سے آراستہ ہونا اور جدید معلومات فراہم کرنااورنئ دنیا سے باخبر ہونا بے حدضروری ہے،بس شکوہ اگر ہے تواس کا ہے کہ بھیجے پخته کارعلاء کا وجو د کبریتِ احمرہے۔

بہرحال خدمتِ دین اور اسلام کوان علمی فتنوں سے بچانے کے لیم حقق اور بابصیرت

اربابِ علم کی بے انتہا ضرورت ہے اور ان علمی خدمات کومؤی ٹربنا نے کے لیے انتہائی اخلاص کی شدید حاجت ہے۔ نرے علم پرمطلوبہ ٹمرات مرتب نہیں ہوسکتے جب تک علم کے ساتھ اخلاص نہ ہو، قبولیت عند اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا تو بالکل واضح ہے، لیکن علمی خدمات پرضیح الثرات مرتب ہونے کے لیے بھی اخلاص کے بغیر چارہ کا نہیں، گویا قبول عند الناس بھی ٹمرہ ہے قبول عند اللہ کا، کہنا ہے ہے کہ تبلیغی خدمات اور موجودہ طرز پردین کا جو کام ہور ہا ہے بلا شہددین ہے اور اہم جزودین کی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط بلکہ گراہی ہے۔

آج کل ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جوار بابِ علم ہیں، وہ صرف علم اور تعلیم پر فناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جوار بابِ عمل اور اربابِ دعوت ہیں وہ اپنے آپ کوعلم اور علماء سے مستغنی سمجھتے ہیں ۔ علماء کو میدانِ عمل میں آنے کی ضرورت ہے اور اربابِ عمل کوعلم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کی ضرورت ہے۔

جب علم وعمل واخلاص تینوں با تیں جمع ہوجائیں گی تو اس کے بہترین نتائج وبرکات ظاہر ہوں گے۔ مزید برآ ں سرایا اخلاص بن کربھی حق تعالیٰ کی توفیق وضل کی ضرورت ہے، افسوس کہ مادیت کے اس در دناک دور میں تمام دینی اقدار ختم ہو گئے اور وہ سارے دین کلمات صرف بے معنی الفاظرہ گئے ، مسلمانوں کے معاشرے میں اتناشد یدانقلاب آگیا کہ تمام دینی اصطلاحیں مسلمانوں کی زندگی میں بے حقیقت الفاظرہ گئے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور دورِ اوّل کے مسلمان زندہ ہو کر ہمارے دورِ حاضر کے نام لیوا مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ لیس تو کیا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے مجمح اسلام پر قائم مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ لیس تو کیا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے حجمح اسلام پر قائم رکھے اور تقویٰ طہارت کی حیات طیبہ نصیب مسلمانوں کے خدو خال کی حفاظت فرمائے اور تقویٰ طہارت کی حیات طیبہ نصیب فرما کرفوز وفلاح کے مدار تج عالیہ سے نواز ہے ، آمین بحر مة النبی الأمین علیہ صلوات اللہ و سلامہ إلیٰ یوم الدین .

# جدید سال کی ہے جینی اور ذہنی کرب کے اسباب

علم' دین کا ہو یا دنیا کے کسی شعبے کا ، وہ بہر حال انسانیت کے لیے تمغهُ فضلیت اور طر ہُ امتیاز ہے اور تعلیم کا مقصد فضل و کمال سے آ راستہ ہونا اور میراثِ انسانیت کا حاصل کرنا ہے ، موضوع کے لحاظ سے ملم کی دوشمیں قراریاتی ہیں: ۱: - دینی علوم اور ۲: - دنیاوی علوم ۔

دین علوم کے اصل ثمرات و برکات تو آخرت ہی میں ظاہر ہوں گے، تا ہم جب تک دنیا میں اسلام کی عزت و رفعت کا دور دورہ رہا، دنیا میں بھی اس کی منفعتیں ظاہر ہوتی تھیں ۔ علماء دین، قاضی، قاضی القضاق، مفتی اور شخ الاسلام کی حیثیت سے محاکم عدلیہ اور محاکم احتساب کے مناصب پر فائز ہوتے تھے، ملک وملت کے لیے ان کا وجود سایئر رحمت سے کم نہیں تھا، ان کی خدا ترسی بی پیندی اور عدل پروری کی بدولت معاشرہ میں امن دعافیت کی فضا قائم تھی اور اسلام کے عاد لا ندا حکام کا نفاذ بہت سے معاشرتی امراض سے حفاظت کا ضامن تھا۔

الغرض دینی مناصب کے لیے علماء دین ہی کا انتخاب وتقرر ہوتا تھا اور آج بھی جن ممالک میں اسلامی نظام کسی حد تک رائج ہے اس کے پچھ نمو نے موجود ہیں اور دنیوی علوم جن کا تعلق براہِ راست دنیا کے نظام سے تھا، مثلاً: فلسفہ، منطق، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، ہیئت، حساب، طب وجراحت وغیرہ ان کے لیے تو حکومتی مناصب بے شار تھے۔

اورعلوم کی بیقشیم کہ بچھ علوم دینی ہیں اور بچھ دنیاوی مجھن موضوع کے لحاظ سے ہے، مگر اس کے معنی دین و دنیا کی تفریق کے ہرگزنہیں، چنانچہ دنیوی علوم اگر بے ہودہ اور لا یعنی نہ ہوں اور اُنھیں خدمت ِ خلق، اصلاحِ معاش اور تدبیرِ سلطنت کی نیت سے حاصل کیا جائے تو وہ بھی

بالواسطہ رضائے الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور دین ودنیا کی تفریق ختم ہوجاتی ہے اوراس کے برعکس جب دین علوم کی حف برعکس جب دینی علوم کی تحصیل کا مقصد محض دنیا کما نا ہوتو یہ علوم بھی بالواسطہ دنیا کے علوم کی صف میں آ جاتے ہیں اور اس کے لیے احادیثِ نبویہ میں سخت سے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، مثلاً: ایک حدیث میں ہے:

'من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعنى ريحها. '' (مثكاة شريف)(۱)

''جس شخص نے وہ علم سیکھا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوسکتی ہے اور پھراس کومتاعِ دنیا کا ذریعہ بنایا تو ایساشخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

''من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ''(مَثَلَوة شريف) ''

''جس شخص نے اس غرض سے علم حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ علماء سے مقابلہ کر بے یا کم عقلوں سے بحث کر بے یالوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کر بے اللہ تعالی ایسے شخص کو آگ میں ڈالیں گے۔''

بہرحال ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دینی علوم بھی دنیا کے علوم بن جاتے ہیں اور دنیوی علوم بھی رضائے الہی اور طلبِ آخرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور دین ودنیا کی تفریق ختم ہوجاتی ہے۔ گویااصل مدار مقاصد و نیات پر ہے کہ اگر مقصد رضائے الہی ہے تو دنیوی علم بھی دین کے معاون ومددگار اور صنعت وحرفت کے تمام شعبے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے وسائل بن

١ :... مشكوة ، كتاب العلم ، الفصل الثاني ،ص: ١٧ ١٠ ط: قديمي

ن .... مشكوة ، كتاب العلم ، الفصل الثاني ، ص: ۴ س، ط: قد يمي

جاتے ہیں۔

علوم خواه قدیم ہوں یا جدید اور دینی ہوں یا دنیوی ، ان سب سے مقصد رضائے الہی کے مطابق ایک صالح معاشرہ کا قیام ہونا چا ہیے اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص جس شعبۂ زندگی سے منسلک ہو وہ اس شعبہ سے متعلق بقد رِضر ورت دینی مسائل سے بھی واقف ہو، مسلمان تا جر ہوتو تجارت سے متعلقہ دینی مسائل کا عالم ہو، انجینئر ہوتو عالم ہو، طبیب اور ڈاکٹر ہوتو عالم ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو خلافت ِ راشدہ کا تا بناک دور ہے، ایک قانون یہ تھا:

''لا يبغ في سو قنا هذا من لم يتفقه في الدين. '' (۱) ''جوُّخص فقيه ( ديني مسائل کاما هر ) نه هواس کو همار سے بازار ميں خريدوفروخت کی اجازت نہيں۔''

گویا دنیا کمانے کے لیے بھی علم دین کی ضرورت ہے، تا کہ حلال وحرام اور جائز وناجائز کی تمیز ہو سکے اور خالص سود، سودی کاروبار اور غیر شرعی معاملات میں مبتلانہ ہو۔

الغرض ایک دوراییا تھا کہ ہر ہنر و کمال کا مقصد آخرت اور رضائے الہی تھا اور اب ایک دوراییا آگیا ہے کہ ہر چیز کا مقصد دنیا ہی دنیا بن کررہ گیا، بلکہ اب تو اس میں بھی اس قدر تنزل رونما ہوا ہے کہ دنیا کی بھی تمام حیثیتیں ختم ہوکررہ گئیں، اب تو واحد مقصد صرف پیٹ رہ گیا ہے، دنیا کے ہرعلم وہنراور فضل و کمال کا منتہائے مقصود بس سے جھا جاتا ہے کہ سی نہ کسی طرح ہے جہنم بھر جائے۔

جديد تعليم اوراس كامقصد

قدیم اصطلاح میں تو دینی علم ہی علم کہلانے کامسخق تھا، دنیاوی علوم کوفنون یا ہنر سے تعبیر کیا جاتا تھا، مگر آج کی اصطلاح بیہ ہوگئ ہے کہ قدیم علوم کے ماہر کو عالم کہا جاتا ہے اور جدید

١ :... سنن الترمذي، ابواب صلوة الجمعة ، باب ماجاء في فضل صلوة الجمعة ، ج: ا ، ص: • ١١ ، ط: قديمي

علوم کے ماہرین کو تعلیم یا فتہ کے خطاب سے یا دکیا جاتا ہے۔

برطانوی دور میں اس جدید تعلیم کا مقصد بلاشہ یہی سمجھایا گیاتھا کہ اسکولوں ، کالجول اور یو نیورسٹیوں سے تیار ہونے والے افراد سرکاری مشیزی کے کل پرز ہے بنیں گے ، کیونکہ اس اجنبی ملک میں حکومت کی انتظامی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کوایک الیی نسل کی ضرورت تھی جس سے ان کی حکومت کا کاروبار چل سکے ، وہ انگلستان سے اتنے انگریز یہاں نہیں لا سکتے سے کہ اتنے بڑے بر ّ کو چک کا تمام کا مستجال سکیس ، انہیں دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی حکمرانی کرنی تھی ۔ کلیدی مناصب تو ضرور وہ اپنوں ہی کو دیا کرتے تھے یا پھران کو جوسو فیصدان کے حاشیہ بردار بن جا ئیس ، مگرینچ درجہ کے لیے انہیں یہیں سے آدمی مہیا کرنے تھے ۔ علاوہ ازیں اس جدید تعلیم سے انگریز کا ایک بڑا مقصد ہے تھا کہ ہندوستانی لوگ انگریز کی تہذیب و تمدن کے اسے دلدادہ ہوجا ئیس کہ ظاہر و باطن میں انگریز ہی انگریز نظر آئیں اور لارڈ میکا لے کی پیش گوئی اسے دلدادہ ہوجا نیس کہ ظاہر و باطن میں انگریز ہی انگریز نظر آئیں اور لارڈ میکا لے کی پیش گوئی اور ی ہوجا ہے ۔

الغرض یہ ذہنیت انگریزی دورکی پیداوار ہے کہ تعلیم حاصل کرنا صرف ملا زمت کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کی رفتار میں ہرسال تیزی سے اضافہ ہور ہاہے اور سرکاری مناصب اور ملاز مثیں محدود ہیں، تعلیم نقلیم ملاز مثیں محدود ہیں، تعلیم نتاسب سے ان میں اضافے کا امکان نہیں، نہ یمکن ہے کہ تمام تعلیم یافتہ افراد کو سرکاری ملازمتوں میں کھپایا جاسکے اور یہ وطلبہ کا مسلم تھا، اس پرمستزاد یہ کہ طالبات بھی اب تعلیم کے میدان میں اس تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہیں اور وہ بھی ملازمت کی خواہاں ہیں۔ جب نئی نسل کو مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو ان میں بے چینی بھیلتی ہے اور اس کا نتیجہ اس عجرت ناک منظر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو گزشتہ دنوں کراچی یو نیور ٹی میں تقسیم اسناد کے عبرت ناک منظر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو گزشتہ دنوں کراچی یو نیور ٹی میں تقسیم اسناد کے موقع پر دیکھنے میں آیا کہ گورنر تک کے لیے آبر و بچانا مشکل ہوگیا، یہ ہیں جدید تعلیم کی برکا ت اور یہ ہیں جدید تعلیم کی برکا ت اور یہ ہیں جدید تعلیم کی فرزت کے لیے آبر و بچانا مشکل ہوگیا، یہ ہیں جدید تعلیم کی برکا ت منام اہل دانش اور ارباب افتدار کے لیے لیے فکر یہ ہے۔ اگر جدید نسل کے اس ذہنی کرب کا صحیح حل تلاش نہ کیا گیا تو اس کے نتائج اس سے نیادہ ہولنا کہ ہوں گے۔

#### جدیدنسل کی بے چینی اور ذہنی کرب کے اسباب

ہمارے نز دیک کرب و بے چینی کے متعد داسباب ہیں ۔سب سے اہم تو یہ ہے کہ جدید تغلیمی اداروں میں دینی ماحول، دینی تربیت اور دینی ذہن وفکر کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کیا گیا، بلکہاس کے برعکس نئ نسل کو دین سے بیزار کرنے کے تمام اسباب ووسائل مہیا کیے گئے۔ دین کو'' ملائیت'' کا نام دے کرنو خیز ذہنوں کواس سے نفرت دلائی گئی۔علمائے دین کے لیے طرح طرح کے القاب تجویز کر کے انہیں'' تعلیم یا فتہ'' طبقہ کی نظر میں گرانے کی ہرممکن کوشش کی گئی۔ذرائع نشر واشاعت کوتمام حدود و قیود سے آزاد کر کے انہیں بددینی کامبلغ بنادیا گیا۔اس پر مستزادیه که لا دینی نظریات کاپر جار کرنے کے لیے ستقل ادار بے قائم ہوئے اورسر کاری طورپر ان کی بھر پورحوصلہ افزائی کی گئی۔اب خودسو جئے کہ جس نو خیزنسل کے سامنے گھر کا پورا ماحول بے دین ہو تعلیم گا ہوں میں دینی ماحول کا فقدان ہو،گلی کو چوں ،سڑ کوں اور بازاروں سے بے دینی کا غلیظ اورمسموم دھواں اٹھ رہا ہو، زندگی کے ایک ایک شعبہ سے دین کو کھرچ کھرچ کرصاف کر دیا گیا ہو، والدین سے اساتذہ تک اور صدر سے چیڑاسی تک نئی نسل کے سامنے دین داری، خدا ترسی اورخوفِ آخرت کا کوئی نمونہ سرے سے موجود نہ ہوا ورجس ملک میں قدم پر فواحش ومنکر ات، بے حیائی و بداخلاقی اور درندگی وشیطنت کا سامان موجود ہو، کیا آپ وہاں کی نئی نسل سے دین داری، شرافت اور انسانی قدروں کے احترام کی تو قع کر سکتے ہیں؟ جس نسل کاخمیر تخریب سے اٹھا یا گیا ہو، کیا وہ کوئی تعمیری کا رنامہ انجام دیسکتی ہے؟ جوخود معاشرہ کے عمومی بگاڑ کی پیداوار ہو، کیاوہ کسی درجہ میں بھی معاشرہ کی اصلاح کے لیے مفیداور کارآ مد ہوسکتا ہے؟

تم لا کھتلیمی ترقی اور اعلیٰ تہذیب کے ڈھنڈورے پیٹو،لیکن خوب یادرکھو! تعلیم کا ماحول جب تک دین نہیں ہوگا،نئ نسل کے سامنے والدین،اسا تذہ اوراہم شخصیتوں کی شکل میں اخلاق وانسانیت اور دین داری وخداخو فی کے اعلیٰ خمونے جب تک موجود نہیں ہوں گے، تعلیم میں جب تک دینی تربیت مطمح نظر نہیں ہوگی اور جب تک اخلاق واعمال، جذبات وعواطف اور

ر جحانات ومیلانات کی اصلاح نہیں ہوگی، تب تک بیہ مصیبت روز افزوں ہوتی جائے گی۔تعلیم سے جب اسلامی روح نکل جائے ،اخلاق تباہ ہوجا ئیں ،انسانی قدریں پامال ہوجا ئیں اور مقصدِ زندگی صرف حیوانیت اور شکم پروری رہ جائے تو اس تعلیم کے بیدر دناک نتائج ظاہر نہیں ہوں گے تواور کیا ہوگا؟

صدحیف! که آج انسانیت کی پوری مثین' پیٹ' کے گردگھو منے گئی ہے، آج کی تمام تعلیم، تمام تربیت اور تمام تهذیب کا خلاصہ بیہ ہے کہ حیوانی زندگی کے تفاضے کیسے پورے کیے جائیں؟! دین جاتا ہے تو جائے، اخلاق مٹتے ہیں تومٹیں، انسانیت پامال ہوتی ہے تو ہو، مگر ہمارے حیوانی تفاضے اور نفسانی خواہشات بہر حال پوری ہونی چاہئیں، نہ دین سے تعلق، نہ اخلاق سے واسطہ، نہ انسانیت کا شعور، نہ افکار صحیح، نہ خیالات درست، نہ خدا کا خوف، نہ آخرت کی فکر، نہ خلوق سے حیا، إنا لله و إنا إلیه راجعون.

# جدید تعلیم اوراس کے چندمہلک ثمرات

اسی جدید تعلیم اوراس کے لادینی نظام نے لسانی عصبیت اورصوبہ پرستی کی لعنت کوجئم دیا، جس کی وجہ سے مشرقی بازو کٹ گیا اور اب کراچی اور سندھ میں بھی شب و روز اس کے دردناک مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں، نہ معلوم اس بدنصیب قوم کا انجام کیا ہوگا؟! انسانی اقدار اور احترام انسانیت کا شعور پیدا کرنے کے لیے دین و مذہب کے سواکوئی چارہ نہیں۔ ہم بار ہاان صفحات میں صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ آخرت کی نجات اور دنیا کی سعادت صرف اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایات و احکامات میں مضمر ہے، اس کے سواخسارہ ہی خسارہ ہے، تعلیم کا مقصد روح کی بالیدگی، نفس کی پاکیزگی، سیرت و کردار کی بلندی اور ظاہر و باطن کی طہارت مقصد جواور جب ہوا اور جب ہوا ور دین کا مضحکہ اُڑا کراً سے رسوا مواور جب تم اپنے و سائل کی پوری قوت سے دین کوشم کررہے ہوا ور دین کا مشخکہ اُڑا کراً سے رسوا کرنے کی ہمکن کوشش کررہے ہوتو اس کے بدترین نتائج کے لیے بھی تیار دہو:

# فتنهٔ آ زادی نسوال ویے پردگی

نئی سل کے کرب واضطراب کا ایک بڑا سبب صنف ِنازک کے بارے میں غلط روی پر مسلسل اصرار ہے۔ اسلام نے عورت کوعزت واحترام کا جومقام بخشا ہے وہ نہ کسی قدیم تہذیب میں اسے حاصل ہوا تھا، نہ جدید تی یا فتہ تہذیب کواس کی ہوا لگی ہے۔ اسلام نے اس کے تمام حقوق دلوائے، اسے مال، بہن اور بیٹی کے نہایت قابلِ احترام القاب سے سرفراز کیا، مر دو عورت کے درمیان نہایت مقدس از دواجی رشتہ قائم کر کے دونوں کی زندگی کوسرا پامن دسکون بنا نے کی صفانت دی۔ عورت کے تمام حقوق ونفقات کا بوجھ مرد کے ذمہ ڈالا، اس کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر کا سارانظم ونسق اس کے سپر دکیا۔ اولا د کے بہترین اتا لیق کی حیثیت سے اسے پیش کیا۔ مردوزن کے الگ الگ دائر ہ کار کی حد بندی کی۔ دونوں کے لیے ایسے عاد لا نہ احکام وضع فر مائے کہ بیرشتہ نفسیاتی طور پر محبت وخلوص کا مجسمہ بن جائے۔ گھر کے انتظامی معاملات عورت کے سپر د کر کے مردکو گھر کی فکر سے کیسوکر دیا اور باہر کی تمام ضروریات کا بارمر دیر ڈال کرعورت کو فکر محاش کے حذبات پروان کے تا داد کردیا، تاکہ دونوں جانب سے احسان مندی اور قدر شناسی کے جذبات پروان کے طب

## ايك برُفريب نعره "آ زادي نسوال"

مگرجدید تهذیب نے ان تمام مصالح واسرار کوغارت کر کے'' آزادیِ نسوال'' کا ایک پرفریب نعرہ ایجاد کیا اور صنفِ نازک کو گھر کی سلطنت سے باہر نکال کر گلی کو چوں میں رسوا کیا اور زندگی کی پرخاروادیوں میں اسے مردوں کے دوش بددش چلنے پر مجبور کیا۔ جوفرائض مردوں کے ذمہ تھے ان کا بوجھ بھی عورتوں پر ڈالا۔اس کے بعد تعلیم نسواں کے فسونِ ساحری نے عورت کو جدید تعلیم اور جدید بہتہ یب کے قالب میں ڈھالا اور ابعورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم ایک فیشن بن گیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب ضرورت ہے کہ ملا زمتوں میں انہیں بھی برابر کا حصہ دیا جائے۔ پہلے مردوں کے لیے ملازمت کی جگہ کا سوال تھا ،اب عورتوں کے لیے ملازمت کا اس پر مزیداضا فیہ ہوگیا۔

ہمیں خوب معلوم ہے کہ جدید طبقہ کس ذہن سے سوچنے کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں تو قع نہیں کہ اس گردابِ بلا میں پھنس جانے کے باوجودوہ کسی ناصح مشفق کی بات سننا گوارا کرے گا۔ تاہم ہمیں یہ کہنے میں باک نہیں کہ جدید تہذیب نے عورت سے بدترین مذاق کرکے شرف انسانیت کو بله لگادیا ہے۔

یردہ عورت کا فطری حق ہے

پردہ عورت کا فطری حق ہے، عورت گھر میں ہو یا بازار میں، کا لجے میں ہو یا یو نیورسٹی میں، یا دفتر اور عدالت میں ہووہ اپنی فطرت کو تبدیل کرنے سے قاصر ہے۔ وہ جہاں ہوگی اس کی ضمیر کی خلش اور فطرت کی آ واز اُسے پر دہ کرنے پر مجبور کرے گی۔ وہ بے دین قو میں جوعورت کی فطرت سے اندھی اور خالقِ فطرت کے احکام سے نا آ شاہیں، وہ اگرعورت کی پر دہ دری کے جرم کا ارتکاب کریں تو جائے تعجب نہیں، مگرایک مسلمان جس کے سامنے خداور سول کے احکام اور اس کے اکا برکا شاندار ماضی موجود ہواس کا اپنی بہو و بیٹیوں کو پر دے سے باہر لے آنا مردہ ضمیری کا فتیج ترین مظاہرہ ہے۔ عورت کی ساخت و پر داخت، اس کی عادات واطوار اور اس کی گفتار ورفقار پکار کیار کہ رہی ہے کہ وہ عورت (مستور) ہے، اسے ستر (پر دہ) سے باہر لا نا اس پر برترین ظلم ہے۔

#### جدیدتهذیب اورغورت

ستم ظریفی کی حد ہے کہ وہ عورت جوعصمت وتقدس کا نشان تھی اور جس کی عفت ونزاہت سے چاند شرما تا تھا، اسے پردہ سے باہر لاکراس سے ناپاک نظروں کی تسکین اور نجس قلوب کی تفریح کا کام لیا گیا۔ جدید تہذیب میں عورت زینت خانہ نہیں شمع محفل ہے۔ اس کی محبت وخلوص کی ہر اداا سپنے شو ہر اور بال بچوں کے لیے وقف نہیں، بلکہ اس کی رعنائی وزیبائی وقفِ تما شائے عالم ہے۔ وہ تقدس کا نشان نہیں کہ اس کے احترام میں غیر محرم نظریں فورًا نیچ وقف تماس، بلکہ وہ بازاروں کی رونق ہے۔ آج دو پسے کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فروخت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ نسوانیت کی ہتک اور کیا ہوسکتی ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو یہی مقام بخشا تھا؟ کیا جدید تہذیب نے عورت پریہی احسان کیا؟ کیا یہی آزادی نسواں ہے جس کے مقام بخشا تھا؟ کیا جدید تہذیب نے عورت پریہی احسان کیا؟ کیا یہی آزادی نسواں ہے جس کے لیے گلے بھاڑ بھاڑ کرنعرے لگا ہے جاتے تھے؟

# عورت يرظلم بااحسان!

اسلام کی نظر میں عورت ایک ایسا بھول ہے جو غیر محرم نظر کی گرم ہواسے فور ًا مرجھا جاتا ہے،اسے بردہ سے باہرلانااس کی فطرت کی تو ہین ہے۔

ادھر عورتیں پر دے سے باہر آئیں، ادھر انہیں زندگی کی گاڑی میں جوت دیا گیا، تجارت کریں توعورتیں، وکالت کریں توعورتیں، صحافت کے شعبہ میں جائیں توعورتیں، عدالت کی کرسی پرمتمکن ہوں توعورتیں، اسمبلی میں جائیں توعورتیں، الغرض کا روباری زندگی کا وہ کون سا بو جھ تھا جومظلوم عورت کے نازک کا ندھوں پر نہیں ڈال دیا گیا؟! سوال بیہ ہے کہ جب بیہ تمام فرائض عورتوں کے ذمہ آئے تو مردس مرض کی دواہیں؟ اسلام نے نان ونفقہ کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈالی تھی، لیکن بزدل مغرب نے مردوں کے دوش بدوش چلنے کا جھانسہ دے کر بیسارا بو جھا ٹھا کرعورت کے سر پر رکھ دیا، جدید بہتے نہذیب کے نقیبوں سے کوئی پوچھنے والانہیں کہ بیعورت پر احسان ہوایا بدترین ظلم؟ عورت گھر کے فرائض بھی انجام دے، بال بچوں کی پردرش کا ذمہ بھی

کے، مردکی خدمت بھی بجالائے اوراسی کے ساتھ کسبِ معاش کی چکی میں بھی بیبا کرے؟ ظاہر ہے کہ عورت کے فطری قُو کی استے ہو جھ کے متحمل نہیں ہو سکتے ، اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ گھر کا کاروبار نوکروں کے سپر دکرنا پڑا، بچوں کی تربیت و پرداخت ماماؤں کے حوالے کی گئی، روٹی ہوٹل سے منگوائی گئی، گھر کا سارا نظام توابتر ہوا ہی، باہر کے فرائض پھر بھی عورت کیسوئی سے ادانہ کر پائی، نہ وہ کرسکتی ہے۔

پھر مردوزن کے اختلاط اور آلودہ نظروں کی آوارگی نے معاشرہ میں جوطوفان ہریا کیا، اس کے بیان سے زبانِ قلم کو حیا آتی ہے۔ یہ ہے آزادیِ نسواں اور تعلیمِ نسواں کا پرفریب افسوں جس نے انسانیت کو تہ و بالا اور معاشر ہے کو کرب واضطراب میں مبتلا کردیا۔

# عورت کے گھرسے باہر نکلنے کا اہم سبب

اس کرب و بیجان کا ایک بڑا سب بیہ ہے کہ عام طور سے صنعت وحرفت اور دست کا ری سے عار نو جو انوں کے مزاج میں داخل ہوگیا، گویا جب تک کوئی اچھی ملا زمت یا کوئی بڑے بیانے کا کاروبارنہ میسر ہواس وقت تک کسی کا م کا شروع کرنا'' بابوانہ' شان کے خلاف سمجھا گیا اور بیہ ہے جا تکبر بیروزگاری، زبول حالی اور ذہنی انتشار پر منتج ہوا، کسی ادنی سے ادنی حلال پیشے کو حقیر سمجھنا نہایت بیت ذہنی کی علامت ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی جائز اور حلال پیشہ تحقیر وتذ کیل کا مستحق نہیں، حدیث میں ہے:

'ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وأن نبي الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. '(بخاری) (۱) نبي الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. '(بخاری) خص ني محص نے بھی كوئی كھانانهيں كھايا جواس كے اپنے ہاتھوں كى كمائى سے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد عليه السلام (باوجود عظیم سلطنت کے) اپنے ہاتھ سے كما كركھاتے تھے۔'

· · · · · صحیح ابخاری ، کتاب البیوع ، باب کسب الرجل وعمله بیده ، ج:۱،ص:۲۷۸ ، ط: قدیمی

ایک اور حدیث میں آتاہے کہ:

''حضرت زکر یاعلیهالسلام نجار (بڑھئی ) تھے۔''<sup>(۱)</sup>

الغرض ایک طرف توحرفت و دستکاری کوحقیر جانا گیااور دوسری طرف کسی صحیح منصوبه بندی کے ذریعہ نو جوانوں کے لیے روزگار مہیا کرنے کی نئی نئی صورتوں پر تو جہہیں دی گئی، نتیجة بیکاری و بیروزگاری کا سیلاب اُمد آیا اور تعلیم یا فتہ نو جوانوں کا مسکلہ پورے معاشرے کے لیے وہال بن گیا۔

اگرہم اس مکروہ اور تکلیف دہ صورت حال سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تواس کے لیے:

اقلاً: .....او پر سے نیچ تک پورے معاشرے کی اور بالخصوص نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں خالص دینی ماحول بنایا جائے، اُمتِ مسلمہ کارشتہ مسجد سے قائم کیا جائے اور انہیں تبلیغی مراکز میں جوڑا جائے۔

ثانیًا: سنغیر اسلامی نظریات کی تلقین و تبلیغ کا سلسلہ یک لخت بند کرنا ہوگا، جس قوم کے پاس محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کالا یا ہوا پیغام حیات موجود ہواور وہ اس کے مسائل کول نہ کرسکے تو خدااس قوم کے سی مسئلہ کو بھی حل نہ کر ہے، ہمار ہے اربابِ اقتدار واختیار کو اچھی طرح یا درکھنا چاہیے کہ محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کرلینن و ماؤسے راہنمائی حاصل کرنے کا نتیجہ ذلت ورسوائی کے سوا کچھ ہیں ہوگا:

''ضُرِ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَ بَائُوْ البِغَضَبِ مِّنَ اللهِ. ''(۲) ثالثًا: ....خواتين كى بے پردگى، عريانى اور سرِ باز اررسوائى كا انسدادكرنا ہوگا، عورتوں

١ .... الصحيم مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل ذكر ياعليه السلام، ج:٢،ص:٢٦٨، ط: قديمي

٢:...٠ البقرة: ٢

کی بقدرِضرورت تعلیم پر دہ میں ہو، اور باہر کی تمام ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کیا جائے اور اگروئی الیمی صورت ہوکہ سی خاتون کا کوئی معاشی فیل نہیں تو اوّل تو قوم اور قومی خزانہ کا فرض ہے کہ ان کی معاشی کفالت اپنے ذمہ لے اور اگر قوم کی بے جسی اور حکام کی غفلت اس سے مانع ہو تو ان کے لیے باپر دہ گھریلوصنعتوں کا انتظام کیا جائے جس سے وہ اپنی معاش حاصل کر سکیں۔ الغرض معاشی بوجھ صرف مردوں کو اُٹھا نا چاہیے اور اگر شاذ و نادر بیذمہ داری عور توں پر آئے تو ان کے لیے باپر دہ انتظام کیا جائے ، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف عور توں کا مسکلہ طل ہوجائے تو ان کے لیے باپر دہ انتظام کیا جائے ، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف عور توں کا مسکلہ طل ہوجائے تو آن جائے تو ان کے لیے باپر دہ انتظام کیا جائے ، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف عور توں کا مسکلہ طل ہوجائے تو آن دھا انتشارا سی وقت ختم ہوجائے گا۔

رابعًا: ساس ذہنیت کوترک کرنا ہوگا کہ تعلیم صرف ملا زمت کے لیے ہے اور بیہ کہ فلال پیشہ حقیر ہے، بلکہ صحیح منصوبہ بندی کے ذریعہ نُٹسل کی افرادی قوت کومفید کا موں میں لگا نا ہوگا،اللّٰد تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے۔

# تاریخ فتنهٔ انکارِ حدیث اوراس کے اسباب

بهلاسب

یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ اُمتِ محمد یہ میں سب سے پہلا فتنہ جس نے سر اُٹھایا وہ خارجیوں کا فتنہ ہے۔ اسی فتنہ سے ٹکرا کر مسلمانوں کے اتحاد کی چٹان کلڑ ہے گلڑ ہے ہوئی، چنانچہ ان خارجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ ماجمعین سے بے تعلقی کا صاف اعلان کر دیا اور حضرت عثمان من محضرت علی مشرکاء جنگ جمل اور تحکیم (ثالثی ) کو تسلیم کرنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کو کا فرقر اردے دیا۔ اس تکفیر کے نتیجہ میں ان تمام صحابہ کی احادیث جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ، ان کو صحیحی انکار کر دیا (کہ راوی حدیث کے لیے مسلمان ہونا اولین شرط ہے اور بیسب کا فرہیں ) اور اس طرح انکار حدیث وسنت کی تخم ریزی شروع ہوگئی۔ شرط ہے اور بیسب کا فرہیں ) اور اس طرح انکار حدیث وسنت کی تخم ریزی شروع ہوگئی۔

#### د وسر اسبب

پھراس خارجیوں کے فتنہ کے بالمقابل شیعیت کے فتنہ نے سراٹھایا، حالانکہ شیعیت کا فتنہ ایس خارجیوں کے فتنہ کے بالمقابل شیعیت کے فتنہ ایس خارکی باگ ڈورکسی فتنہ ایک سیاسی ہتھکنڈا (اسٹنٹ) تھا (کہ حبّ آلِ رسول کے نام سے ہی افتدار کی باگ ڈورکسی طرح شیعوں کے ہاتھ آجائے) پھرانہی شیعوں میں سے سبائی رافضیوں کا گروہ منظرِ عام پر آیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماسوا تینوں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے واور چند طرفدارانِ

علی ٔ۔جن کی تعداد میں خودشیعوں کا بھی اختلاف ہے۔ کے علاوہ باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو کا فر قرار دے دیا۔اس فتنہ کا فطری نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان چندروا ق کے علاوہ جوان کے حامی اور طرفدار تھے، باقی تمام صحابہ ؓ کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کردیا (کہ بیسب کا فرہیں)۔ نبیسر اسبب

اس کے بعد (سنہ ۲ ہجری کے آخر میں ) اعتزال (عقل پرسی ) کا دور آیا، چنانچہاس عقلیّت پرسی کے تسلُّط نے معتزلہ کوان تمام حدیثوں میں تاویلیں کرنے پر (اور تاویل نہ ہو سکنے کی صورت میں ان کو صحیح ماننے سے انکار کرنے پر ) مجبور کردیا، جن کو انہوں نے اپنے عقلی معتقدات کے خلاف محسوس کیا۔عباسی خلیفہ مامون کے عہد میں جبکہ یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی میں تر جمہ ہوکر منظرِ عام پر آئیں، مذہب ِ اعتزال نے مامون کی سرپرستی میں بڑا فروغ حاصل کیا۔ چوتھا سیب

جب خوارج اورمعتز لہ دونوں نے اپنے اپنے معتقدات میں غلو کی بنا پراعمال کوا بمان کا جزءاور رکن قرار دے دیا تو رڈِمل کے طور پر ان کے مقابلہ میں مرجمہ کا گروہ اور ارجاء کا عقیدہ منظرِ عام پر آیا، مرجمہ نے اس عقیدہ میں اتنا غلوکیا کہ صاف کہددیا:

"لاتضر مع الإيمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة ."

ترجمہ:''ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ضرر نہیں پہنچاتی، جیسے کہ گفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی طاعت نفع نہیں پہنچاتی۔''

اس عقیدہ کے نتیجہ میں مرجمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو ماننے سے انکار کردیا جن میں کبیرہ گنا ہوں اور معصیتوں کے ارتکاب پرعذابِ جہنم کی وعیدیں مذکور ہیں۔

#### يانجوال سبب

اسی زمانه میں مشہور گمراہ اور غالی شخص جہم بن الصفو ان الراسی جو بعد میں قتل کردیا گیا کا متبع فرقہ جہمیه منظرِ عام پر آیا اور صفاتِ باری تعالی پرمشمل احادیث کا اور روزانه وجود میں آنے والی جزئیات اور حوادث ووا قعات سے متعلق باری تعالی کے علم قبل از وقوع کی احادیث کا انکار کردیا خلق قر آن (قر آن کریم کے خلوق ہونے) کا فتنہ اور جبر (بندہ کے مجبورِ محض ہونے) کا عقیدہ بڑے نے دوروشور سے منظرِ عام پر آیا، نیز انہوں نے کفار کے ' خلود فی النار' (دائمی طور پر جہنمی ہونے) کا بھی جوامت کا جماعی عقیدہ تھا، صاف انکار کردیا۔

الغرض بیخارجی قدری (معتزلی) شیعه، مرجه، اورجهمیه وه بڑے بڑے گراه فرقے ہیں جواسلام کے ابتدائی دور میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اسلامی عقائد کی وحدت کو پارہ پارہ کردیا۔ انہی فرقوں نے اپنے اعتقادات کی حمایت کی غرض سے اپنے معتقدات کے مخالف احادیث صحیحہ کو ماننے سے انکار کردیا اور انہی کی بدولت انکارِ حدیث کا فتنہ ایک مستقل فتنہ کی صورت میں و باکی طرح پھیل گیا۔

یہ ہے انکارِسنت وحدیث کی یاان میں تحریف وتصرف اور خودسا ختہ تا ویلوں کا دروازہ کھو لنے کی تاریخ اور اس کے وجوہ واسباب۔ ان خارجیوں، قدر یوں، شیعوں، جہمیوں وغیرہ فرقوں نے ساری ہی حدیثوں کا انکار نہیں کیا، نہ ہی ان کے لیے یم مکن تھا ( کیونکہ یہ فرقے اپنے مسلک اور معتقدات کو حدیثوں سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ یہ فرق صرف اپنے خلاف حدیثوں ہی کا انکار کرتے تھے) لیکن انہوں نے ایک ایسے راستے کی داغ بیل ڈال دی، جس پر چل کر ملحدوں اور زندیقوں نے دینی عقائد واحکام سے گلوخلاصی حاصل کرنے کی غرض سے ملی الاعلان تمام ہی حدیثوں کا انکار کرنے اور الحادہ بے دینی کوفروغ دینے کا دروازہ چویٹ کھول دیا۔

#### حفاظتِ مدیث کے لیے جدوجہد

لہٰذا اللّٰہ جل شانہ کی حکمت متقاضی ہوئی کہ دین کے تانے بانے کی حفاظت اور سیر الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت وحدیث سے دفاع کے لیے اور مسنح وتحریف، تغیر وتبدل سے یاک کرنے کی غرض سے جن پردین قائم ہے، ائمہ اہلِ سنت و جماعت وحامیانِ دینِ الهي ميدان ميں آئيں اور اپنا فريضهُ حفاظت وحمايت نثر يعت ِمحمد بيه ادا كريں، چنانچه قرنِ اول کے ان حامیانِ دینِ متین کے اولین قائدامام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اس فرض کوا داکرنے کے لیے کھڑے ہوئے اورانہوں نے اپنے آپ کوخارجیوں خصوصاً خارجیوں کے فرقے''ازار قہ' سے مقابلے کے لیے وقف کر دیا۔ بیفرقہ''ازارقہ'' نافع بن ازرق خارجی کاپیروتھا، چونکہان کا مرکز بصره تھا، وہیں ان کی زبر دست طافت وقوت تھی اورا قتد اروتسلط ان کو حاصل تھا، اس لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہامام ابوحنیفیہ نے ازار قی خارجیوں سے ملمی مقابلہ اور مناظرہ کے لیے کوفہ سے بیں مرتبہ بصرہ کا سفر کیا ہے۔ بینا فع بن ازرق پہلا خارجی ہے،جس نے اپنے فرقہ کا نام''مرجئے'' رکھاتھا، جبیبا کہ ابن ابی العوام نے اپنی سند سے''منا قب ابی حنیفہ'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیه نے بھی اپنی تصانیف''کتاب الام'' اور''الرسالیہ'' میں ان منکرین سنت اور مرجئه پررد کرنے اوران کی بیخ کنی کرنے کا بیڑا اُٹھا یا۔

امام احمد بن حنبال في دخلق قرآن كي مسكه مين معتزله كى ترديداور نيخ كنى كرنے كا كھن فريضه انجام ديا ہے، چنانچه اس سلسلے ميں امام احمد بن حنبال كى لرزه خيز ايذارسانيوں اور مظالم كى داستان تاريخ اسلام كا ايك زبردست حادثه اور الميه ہيں۔امام جلال الدين سيوطي اين كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة "ميں لكھتے ہيں:

''اس مسلک (انکارِ حدیث وسنت) کے لوگ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے،ان کے حلقہ ہائے درس میں آتے تھے،ان ائمہ نے اپنی تصانیف میں ان کی تر دیدیں کی ہیں،ان سے مناظرے کیے ہیں۔'' چنانچ سنت وحدیث کی حمایت و دفاع کی راه میں امام ابوحنیفی کے شاندار کارنا ہے اور ان خارجیوں، قدریوں، جہمیوں اورمعتزلہ کی سرکو بی کے سلسلہ میں ان کی مسلسل کوشش و کاوش، تاریخ کی ایک نا قابلِ فراموش حقیقت ہے۔

جبیبا کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ اور محدثین رحمہم اللّٰد کی مساعی مشکورہ مرجمہ کی بیخ کنی کے سلسلہ میں ایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے۔

اورامام احمد رحمہ اللہ کومسکہ خلق قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ، جہمیہ اور منکرینِ صفات کی سرکو بی کرنے کے لیے تو فیقِ خداوندی کا سہرانصیب ہواہے۔

ان دینی فسادات اور گراه کن فتنول کے رونما ہونے کی وجہ سے ہی کبار محدثین اور قدیم ائمہ اہل سنت اور سرفہرست ائمہ حدیث نے ضروری سمجھا کہ ان منکرین حدیث وسنت کے رومیں مستقل تصانیف کھیں ، جبیبا کہ مدونین حدیث ائمہ مثلاً: امام بخاری ، مسلم ، ابوداؤر ، نسائی ، ابوداؤر ، ابوداؤر ، نسائی ، ابوداؤر ، نسائی ، ابوداؤر ، نسائی ، ابوداؤر ، ابوداؤر ، ابوداؤرر ، ا

لہذاان تمام ائمہ حدیث اور حامیانِ سنت ائمہ کی مقدس ومبارک جدوجہداورکوشش وکاوش کی بدولت حدیث وسنت ان مفسدوں کی دست درازیوں اور دراندازیوں سے بالکل محفوظ ہوگئی، یہاں تک کہ امام ابوجعفر طحاویؓ نے تو اپنی مشہور ومعروف حدیث کی کتابیں''مشکل الآثار''،اور''شرح معانی الآثار''،ور''شرح معانی الآثار'' صرف اسی مقصداور داعیہ کے تحت تصنیف کی ہیں، جیسا کہ ان کتابوں میں انہوں نے خودتصریح کی ہے، اسی لیے یہ دونوں کتابیں حدیث وسنت اوران کے معانی ومقاصد کی تشرح کے اور منکرین حدیث کے شکوک وشبہات اور اعتراضات کا جواب دینے کے سلسلہ میں مکتا اور بے مثل کتابیں تحدیث کی ہیں، جیسا کہ امام طحاویؓ نے ''شرح معانی الآثار'' کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔